

Creation - Rashid At Khow'si TIFCE - SOME SAYYEDA KA LAAL Pullisher - Genel-Book Dipo (Delli). V12249.

Jerte - N.A.

Perfes - 234

Radjects - 9mam Hussain.



ł,

الم ري المنافق

يطيئ وفيافا ليت

تين الشاليش القون الم

كى فلقت يس كون ں کی دلئے' یہ ایک کامیا ب ا *ورمیندا ضا نہ سیخیبس عور* توں کے ن درو الكيزعبارت سا ده

U12249

ورولكش كالقراعية

ى بهشرين أرط كا غذبير

تيسرى خلانت كانيصله ه حضرت عثمان ي فلافت كاييلامعد بى بى مدى يدكا كارح الكي ولا دارنيضبلت ٤ حضرت عمَّان كى شباوت ٩ يوهى خلانت كانتخاب ام المومنين كاعشق اسسلام سي ام المرسين كي مستجاب سيده سے ١٥ حضرت على كي خلافت كا بنوامر ملاق ا ٤ حنگ حمل ام الموينن كى يطلت ا ا جنگ صفین بيجون ميسيلا مان جازه حضرت على كي مشها دت جناب سيده كى كيفنيت 19 ۲۶ امیرمعاوید کی کومششیں سيرة السناك ففنائل 111 سيدة النساكى شابهت بايسست سر ا امام سن کی شا دت 111 ا میر کمنادید کی آخری کوسشش اور حصنرت علی ىر س ۳۵ پزیدی جسکومت 119 مستين اعليم لسلام كى بيدايش مشيورسسني كالاختلاب اجددفات اختلافات كي اور ترقيال خاب مسيده كى رحلت a m اء مسلم کی شہا دت حضرت قمركي شهادت حضرت عثمان كى شهادت بي شرك وى الما المحترت مسلم كري كي شهادت

| مسفي      | مضمون                  | صفحه     | مضمون                             |
|-----------|------------------------|----------|-----------------------------------|
| Ino       | كربلاكا ننفا مثهييس    | 149      | مسيده كے لال كى مكرت روالگى       |
| 191       | بميارصغرا كاقاصد       | 100      | ضرت المصين اورحضرت فحر كي كفتكو   |
| 199       | عامد مميار كالصرار     | الدو     | المحسين ميدان كرملايي             |
| Y         | عابدسماركوباب ك دصيت   | 107      | سيده ك لال كي أخرى دات            |
| " Y+1     | مسيره كالل كى شباوت    | 104      | مبسح عامثوره                      |
| 717       | فانما بريا د قافله     | 100      | منرت حرکی سعا درت                 |
| 414       | تقبيلني قافله كوفرمين  | 140      | بی زمینب کے بچول کی شہاوت         |
| 712       | این نه یاد کے دربارہیں | 140      | منرت عباس كى شهادت                |
| 44.       | درباریت پر             | 12.      | مغربة قاسم كى سنها دت             |
| 440       | ومشن سنه مدينه         | 14 ~     | با وت حصرت على أكبر               |
| 774       | ينصرة                  | 140      | بی شهرما بوکی در خواست            |
| 444       | قاتلان عين كا الجام    |          | 46                                |
| 1 °       | الإلجاع                | وجولا في | يهلي سرتبريا                      |
| - 'By 10' | فترعصرت وہلی سے شارُ   | پ کرو    | وب لمطالع برقی پرنس و ہلی میں تھے |
| •         | ، - تین روپے - مجلد سے | ہی ہے    | ج ) قسم خاص جوارك كاغذير          |
| /         | م دوم عمولی کاغذ مجلد  | مجلد قس  | التمادل فيرفيد تمادل              |



" النحق مُر" کی صدافت سرانگهوں بریگرجب نجار تنیز بهرهآ اورجان پرآن مثبتی ہے توکروی وواقو درگذار عمل جراحی تک کے واسطے تیار بونیا پڑتاہے ہمسلمان کا فرنبا ہیں ہے ایان کہیں لیکن کیا کی بات یہ محکم کہا میں جس اگر کے شخصے مباند ہوئے وہ ریسوں پہلے ارزم ہی افررسلگ ہی تھی شہا و تسامام حقیقی آائجا مرتبال استاری اورخر تی اس مبتدا کی جس کا طہور مرور کا نیا تب کی زندگ ہی میں ہوا ہے تمام افعات از ابتدا تا انتہا لقعور تیجو نفسا بیٹ کی اور تعنیب انا بشر شلکہ کی

ا دا بترایا انتها نشور بنی نفساین کی اور تفسیه از بشر متلکری مسلم از انتها انتها نشور بنی نفساین کی اور تفسیه از بشر متلکری می فاطیت بوری ایک و کابنی که مدال می می با در این بی که دی بنی که با که منه که در این بی که با که منه که در این بی که با که منه که در این بی که با که منه که در این که با که منه که در این بی که با که منه که در این که با که منه که به منافز با این که با که منه به منافز با این که با در این که با در این که با در این که با که با که با که منه با که با که منافز با که منه با که ب

کرمظا کم مبلا کو نظرانی از کرنید لی سلمان بنیم پیرسه کی است بهنی به سسکته در است به به می برسیم می پرسیم می برسیم بیست کرد می است بهنی به مسکته در میرس و دران اوارت این ایست مون تعرفی سیم الاف مسلمان به میرک و دران اوارت این ایست مون تعرفی اوروزی مسلمانون که و جدیم این برای اسلام می بالکا و جنت و وزیر فی کیجنیال بین شنا بایس از کی برگذرا فروی لگافید بین ایم میرفی اتی کیفیت کی بالکا و جنت کمورش کی میران ایران میران ایک میات میرکا مجرفها این بهمید او با ایک بیمید ایران میران ساخت میران میران ساخت ایران میران میران ساخت ایران میران میران ساخت ایران میران میران ساخت ایران میران ساخت ایران میران میران میران ساخت ایران میران میران ساخت ایران میران میران میران میران میران میران میران ساخت ایران میران م

اگرکی مولدی صاحب قران در دید کا حاله دیجی گفته گاراً در شرک بیجی فرایس تو بس به عرض کرونگا کدا گرصیح فرانتی می تواسلام نفطرت اشان کا مطاله نه نهن کنیا اگیا سلام کو نه سیجه سیح . الاسرایس باد مجود اس کے کویس نے کہا ب با دضو کلی ورجهال تکہیں سیدہ صلاق العظیما کا نا فراست مکا آنکیوں سے لگایا ۔ میں نظامتیا طلی کر پہنے والیکومیرے ندم بہ کا پتر یا تسائی ندیجے ، گراسوفت رستا تھا اب جانا ہم اسوقت مصلحت اور ضرورت ساسے تھی کے عقیدت اور حقیقت . اسوقت جانی کی تو ہے اس

ول کی بات دبان برمند آین وی آج مُوت کی طا قت اصل عبداقت کی شمع و کها دری محاور بیسط میرا بنا ایمان کا فی ب و دروار دفد نهیس مترا ترمندره سال علما را سلام مصفر تری بھی اور زبابی میشدول

جس في وافعات برفاسفة فيف زلكت ارسائش صفحارنا ألات كرمنيون في وتعبافوا في منطيعو تأثمولود شريف تياريدا دشادت امدة ناسي شادت كالميلي مجود كيكرد لائع بواكرميرى نظرت ايك شادت امري ندگذرا ع میرے شہادت نامرے مطابق برتاستیوں تہ تو بھے شکا بہت نہیں پریمٹی کیونکرانے ایک فرق نے پر کہار إينا وامن مجاليا كردوعرب بي رش ايك غالب بواليك مغلوب ردنا كيساادر بنا ركس كي تعب سيدوهات أر منے كابوں من وقت مح مطالبداور داندى صرورت كوزطرا تدار فراديا-میری ذات رائے یہ بوکر آپایج اسلام میں کر ببائے زیادہ کوئی اہم داکتے بنیں گرینتی او انسوس بنیں صعیم کی بات بي كرسلا ول كى ماريخ أت سكين وافد برسي بمرال بني مثلًا حضرت ماسم ووصرت على اصعرى عمرون میں انتبائی اختلات بر اسی طبح بی بی سکیندا و رحصّرت مسلم کی صاحبراوی کی موجود گئی میں - صربیہ ب كليفن يد بني نشيلم بني كريد كربي في شهر ولا الموقت ( فره مناس التمريم متعلق يدي كباجا باب كروه چونگرفتآ رکی بیوی کا بھا نی نہتا اس سے اسطح تقل میں بیوی سے نمٹا رسے وعدہ سے لیا نہا کہ جب ملک ویمانگ یناه میں ہے ممال ندکیا جائے گروب وہ رات کو بھاک کر جار الفاقش کردیاگیا ایک بھیب انگیزا تملات م ئے کہ امام س علیدال کا مکوحدہ ہے ذرابیر حوار مرداوایا گیا ، وا میرمادیر کی بنیں بیزید کی کوشش بتی حالا مکر الوقت يُزيدك كون صليتيت شد هي حيرسك النااختان معالمات مي انتبائي اصياط سي كام ليا براد دفتري كى سىتىندىكا بول كرسلىن ركى كوليني خيالات كالأطهار كياب دننهاوت ئامون مين عام طور بروا قعات كر فإجي -ىيكن يىنبىل تاياكياكاس قيامت فيزخبك كالساب كياسط ، بنواميادر بنونا في كانتلقاب كاليونيت كي تقى اوراس روا يى كى تدين كيا چيزكام كرركى بتى . شهادت كى بدريشب وا لاينديدا بن زيا وتمرو خول اورغر وسعدوغیره مراهنت بھیم مکِت سے نو عظری اور مروه او سف کا مشتان مرتلب که ان بر عبر ال کا کبا حشر موا ا درا ن افی طاقت کے فیصلے کے بدروالی طاقت کے انبصلہ کیا۔ میرے علم میں ادد وی کوئی اسی کا بہتمین سيعبراين والخزكم الماست يبيغ اوروا قدكمالإ كعليدكم المانتاهي بول -بيراك اس كما بديس جمال عبسع منًا ت سے لیکونٹینا وَ ۱ اما مُطین کی کی نے کی کوئی کوئی کہلیں چھوٹری ویاں ابدشہا دت کے مختصر حالات ا وِر ثانان اما مركى وفي والمراع محيث الى ب- يا وجودا مواحقيا طلت كرتين ك اس كن بسين ايك بحق اقداك الهيوليا مِسِي المُصَلِّيكِم كُرِيبَ مِينَاقَعَ مِسليم كومًا مِن هو بين جانسًا بلال يُعفِن مسلمان مرا في نظر مريسيًا اعترا من يوكون يجي كم حريجية لكبائك فرختي ا درغلط ہے ا ورو د مرابيك يوسب ہے سودا در د ذيا دلانا الذي ورمركاً دسيے ضرّ درت ہے مح كرمسلما لوگ يمن ذيذ كي سيدا كى جائية بين ال معترضين كاحرام مي من عقيدت كوملين ، فرويتا بهول اور بجرعرض كريا بل الرجوكية لكها أياه وننا ميحوم وفطوت النباني كوسائية أهكولكها أكياست ريدمها لذ نهيس اس سيع كمسب حوكية برا بركا كضدا بسليه ول برا مق ركه كرد كهي تدنيما بركاس قيامت فيرميست سي كي يزكر كاري بركي ا در کیا کچدنه میزا دوگا ۱۰ ب رما و در سراا عشراض اُسکا جواب یه به که مسلما بز ل دی آرندگی موقت تک نهیس میدا میوکش جب ٹی جہنیں ہی کی فربنب کی لو ڈویا ک مربوں، لاکے علی البرے غلام اور جیسیے و مجامعے تماسم ڈون و ٹور *کے مقدم* نا مرد عبيب اسلام اس دفت تك ندنده سي ميتك دايات اسلامي زنده بي جب يضع بويل تواسلام دايساً برگاج زندا «كري كرم و العيف لمان فرات بي كرميس و فود بي هره كرك و امكاج الياس كما بريس موج د بوكرا احسانيك نشريد ليجانا س حديث كريمت من بهاكر كبين ميري وسع كبدكي بحرسى نهراما على مقام كايداندي مون بون لوط اور دوسال بدي وه وقت الياكون الدى ابني سه ابنط بى مان خدا من بخوربات كند، خلات كميدين الكر لكان الى دارسلادن كافوان إن كي عن مكم منظرين مبرمكيا -راشدالخيري جولاني منتشريم

## بسماندار من ارحمن ارحیه خاندا می عداوت

بنو پاسسه اور بنو فاطمه کی دشتی خلافت سے شروع بنیں ہوئی - رسول اسلام کی زندگی میں اور روطت کے بعد جو کچے ہوا دہ اصل میں نیتجہ تھا اس کدورت کا جوا و پرسے چی آئی آئی بنی - اور حبکا خلاصہ میر ہے کہ رسول السرصلام کے پر وا دا ہا شہ ما درا میتہ پیدا ہوئے ۔ ان کے باپ عبد منا و نسب کے بات میں اور و نول نر ندہ بنیں رہ سکتے تو یہ مسلاح عبد منا و نسب کے باشم اور اسید تو یہ مسلاح ہوئی کہ ان کوعلی میں معلی دہ کرنا چاہئے ۔ شا پر ایک بی جائے ، چنا نی پاشم اور اسید تا ہے اور منا کی قدرت میں ہوئی کہ بجائے ایک سے و و ان نر ندہ سیار مت رہے اور یہ نی کو دونو نر ندہ سیار مت رہے اور یہ نی کو دونو نر ندہ سیار مت رہے اور یہ نی کو اس طرح جا۔

ت اس کتاب کے برطب والوں کویے
امیہ تعلق آئی لمج ہم لیبا جائے تاکفن
مضموان کے اعتبار سے وہ کسی ویر ابرسفیان تاسیخ ۔ امتاج شرخ بین اورا ککومعلیم
معاوی نون کی ڈیٹر عبد مناف کے اغدے
معاوی نون کی ڈیٹر عبد مناف کے اغدے
معاوی نون کی ڈیٹر عبد مناف کے اغدے
منابی نون کی ڈیٹر عبد مناف کے اغدے
منابیا نیری اس کر بیاس کر بلا کے م بدان

عبد منات الميم عبد الملك عبد الملك الميم عبد الملك الم

میں مجھی کیب کی تولیت نے امیہ کے سینہ میں ایسی آگ نگا فی کداس کے تشعلے صدلول میں بھی فرونہ ہوئے ۔اور حب فیصلہ میہ بہوا کدا میں کعبہ سے نکلجائے تاکہ در دائیت میں اس اس انکالیکن اس کے دل رہے کو گئری در دخوای مہت

انحضرت سے نواسے اور جناب سیدہ کے بخت جگر ہیں ۔ اور یزید اوسفیان کا پہتا اور معادیہ کا لڑکا ہے جس طرح حضور اے والد اسم سے یا بوتے ہیں اسی طرح ابوسفنان اُمید کا۔

سیان ایده : یہ هجره سمجنے کے بعداب حضوراکرم کا زمانہ حیات اورا بوسفیان کی ترکا طرقًا لئی چاہئے ۔ تاکہ شہاوت ا مام کا اصلی راز معلوم ہوجائے ،

برنظرهٔ الن عاسیّ من الدشها دت ایام کا اصلی را زمعلوم به وعاست .

حبطرح حضرت ابو برصدی شند نبوت کی تصدیق میں میش قدی کی

اس طرح ابوسفیان ببللان نبوت میں بیش ہے ، سرور کا ننات شنجی نبوت کا دعوی فرایا تو ایر ای در قضی تفاجس نے مصرت کذریب برلس کی ملکر میاتی اور روحانی مہرتم کی حکمت اور بیت بیون کیا گی آوی علی براور وحانی مہرتم کی حکمت اور بیت بیون کیا گی کہ جھوسے سے بڑا اور کھوٹر بہت ارتبی رکھتا اور سے بیوا اور کھوٹر بہت اور بیا اور کھوٹر بہت اور کھوٹر بہت بیون کی کھوسے سے بڑا اور کھرسے ارتبی کا دی کھی اور سے بیوا اور کھوٹر بہت بیون کی کھی سے بیوا اور کھوٹر بہت اور بیان کی کہ جھوسے سے بیوا اور کھوٹر بہت اور بیان کا دیکھی کہ جھوسے سے بیوا اور کھوٹر بہت اور بیان کی دیکھی کہ جھوسے سے بیوا اور کھوٹر بہت

اڑھی رکھیا تھا۔ اورسب سے بڑی یات یہ تھی کہ چھوسٹے سے بڑا اور کھیسے ہوا اور کھیسے ہوا اور کھیسے ہوا ان ہی لوگوں میں ہوا ، خوبلا سے واقعت مالات ومعا ملات سے خردالا اس کے بودا کہ اس کے بودا کو اس کے بات میں اس کے بودا کہ ان میں اور میں ابو سفیان کا جوڑ توڑ نہ ہو۔ اس کے دل میں بنونج مشایدی کو کی الیسی ہوجس میں ابو سفیان کا جوڑ توڑ نہ ہو۔ اس کے دل میں بنونج

سٹایدی کوئی ایسی ہوئیں میں ابوسفیان کاجوڑ توڑنہ ہو۔ اس کے دل میں بنونم کی کچھالیسی آگ نگی ہوئی تھی کہ گھر کا کچئے کچھ اس کے نام کا دشمن تھا۔ ہندہ ص سے حضور اکرام شکے جیا امیر حمر الاکلیج جیا کہ فخر کیا اسی کی بیوی تھی۔

بنوبا شم اور بنوا میہ کی علاوت کا حال تواس بیان سے اچی طرح معلوم الموکیا اور اسپر بھی سب کا اتفاق ہے کہ عود توں میں سب سے سہلے بی بی مذہبر الکیری ایمان لاکوا ما لمومنین ہر کیں اور ایٹا تا م مال ومتاع اس لام پر قربان کیا اور میر بھی حقیقت ہے کا سلام کی کا میا بی میں بطاح احسام المومنین بی فی فی فدیج بی وولت اور ان کی فدمات کا ہے ۔ انسے کا حک بعدا سلام کو جو تقویت ماسل ہوئی اور ابنوں نے برموقد پر جو مرد دی اس سے سنی تابید کمی کواکا رمانیں ہوئی اور ابنوں نے برموقد پر جو مرد دی اس سے سنی تابید کمی کواکا رمانیں ہوئی اور ابنوں نے بال رسالت ماس سے سات سے بیدا

موے قین لوئے اور جاد لوظ کیاں۔ قاشم طائم عیدالسر زینٹ اہم کاٹوم اہٹ فاطرز براہ میں میں فاطرز براہ میں میں فاطریب سے چھوٹے تھیں اور یہ ہی وجہ ہے کرسرورعا لم کوان سے مجبست نہیں عشق تھا اور یہ کچے زیا وہ تعجب کی بات بہیں ہے۔ چھوٹے نیچے سے مرایا ہے کوزیا وہ جبن ہوتی ہی ہے۔ اس محببت یا عشق کا سب سے بڑا تبوت ہیں ہے۔ اس محببت یا عشق کا سب سے بڑا تبوت ہیں ہی جنا ہے۔ سیسسیدہ کی گوا دا فرات تھے جب کھی سفری آنسریف بیجائے تو سب سے بیٹا ہے۔ ان سیسسیدہ کی گوا دا فرات تھے جب کھی سفری آنسریف بیجائے تو سب سے بیٹا ہے۔ ان سیس خصدت ہود ہے۔ اورجب دابس تشریف لات توسب سے پہنے اسے سلت و ایسے کچوں کواپر ا بچر فرات و اس تقلق کی مفصل دعوہ پر میں الاہرا بین مجتث کر چکا ہوں جن کا خاتہ مولوی و اب صدیق حن خال کے ان استفار پرسہ و دی کے گفت عائشہ دُوشِیل ہمتراز بنت سیدالبشر است مصرعہ درجواب اوگفت ہم رشتہ دیگرزگر مجگر دگر است مسرعہ درجواب اوگفت ہے کہ سیدہ کی پیدایش پر رسالت آب سات ہرا لفا فلا

سرن مرق دو دو ما میمین باور به ها باهم ده ایک سکری بوی ما مرورت مو کرری تقییس - اگه برانی ممتول اور خاندانی شرانت کی دجه سے اکثر آدمی کاح کمته بی شفته اور بیام دے سے - مگر ده انکاد کر حکی تقییس اور لینے دقت کا بیشتر حصد خاند کوبه میں بیٹھ کر خدا کی عبادت میں ابسر کرتیں -

حصنورا کرم مراسوقت تک نزول وی نه بهوا بها . مگردیا نت و مشرافت کاسکه سب سمی د لوینر بنیمه چیکا تها ، ا در چونکهٔ سمانی کتابی بی خبر دسته ر بی بهتین که ایک میغیم بها به نیرالاست اوران کے عالم و قت سکے نشنطر تنے اور کا بهنه عورتیں بی بی تدکیم سنه که د بی تقیس که تماری قوم میں ایک بیغیم سید ایبوگا اس سلنا ن کا و بهن رسول اکرم کی تعریف سنگراد سرمنسقل جوا - تاریخ کی ابنائے تو یہ کہدرہی ہے کوام المومنین کوایک ایا ندار نائب کی ضرورت تھی جوان کے کا روبار کوسٹیھائے۔ گرہاری رائے میں صفیدت سے بھی بی بی خدیم کورسول الدی طرف کھینچا اور حبوقت مکاح کی بات جیت شروع ہرئ تو انہوں سے نہ صرف آما دگی ظاہر کی ملکہ سبقت کی ۔

ان واقعات سے یہ تومعلوم ہوگیاکہ ایک طرت نو بنوا میما وربی ہائم کے دلوں میں جو شعلے بلندمورہ سے بی بی فدیجہ کی محارح نے اسپرا در تیال چیر کا ۔ کیونکہ قرب و ترب کہ کتام رکیس ان سے بحاح کے خوا مشکار سے ، دوسری طرف خوربنو ہائم سے بعض ا مرار کچے علا نیم اور کچھ خفیہ خضور سے حسمہ کورسری طرف خوربنو ہائٹم سے بعض ا مرار کچے علا نیم اور کچھ خفیہ خضور سے حسمہ

اس نے کہ ہر معاملہ بوری طرح ذہن نشین ہوجائے ہم ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں جس کی صحت کی ذمہ داری نجاری بینی مستند کتا ب پر ہے جو کا م الہی کے بعد ہما سے عقیدہ میں سب زیا دہ میں جے ۔ اور بیر بیان المہونین ما کشرصد لقد کا ہمکا مفہدم ہیں ہے ۔

كالزبعد صلت صورك ملب يكس قدر تقاء

قصراسلام کی سنگین بنیادی اگر صرت ابو یکر صدیق کے کرم سے دیی اپرئی بی قراب کی عالیتنان جیتوں پرام المومنین بی بی فدیمتر الکبری کے احسانات کا جین والی الرام با ہے جیکا قرار بائی اسسلام صلعم کی زبان مبارک نے بیشہ فرایا۔ برکی اوائی میں جب کچے قیدیوں کی ربائی اس شرط پر قرار پائی کہ دہ فدیدویں قوتیدیوں میں ابوالعاص بھی ہے۔ جو مبنت الرسول بی بی بائی کہ دہ فدیدویں قوتیدیوں میں ابوالعاص بھی ہے۔ جو مبنت الرسول بی بی رئینب کے شوہر تے میں ابوالعا می بھی ہے۔ جو مبنت الرسول بی بی اس کے داسطے زینب کے شوہر تے میں کی کھی خدمت اقدس میں بطور فدید جیمی جیب یہ مہکل سامنے آئی تو آپ سے فرایا ہے مہکل اس کی ہے جس کی عمر کا متا م آخری صدر ا

م المونيين كاعشق إسسالام سية

بی بی فدیج سے کلے سے نوبت بیان کک بہونیا دی کا قراش سے اسپنے معلقات بالکل محدود کرائے۔ اورام المومنین سے یا سعورتوں کی آمرورفت برائے نام رہ گئی تحلیا در پڑوس کی بھی کوئی عورت یاس اکر نیمیشکتی ۔ چنا کچر بی فاطمہ کی پیدا یش کے وقت کسی عرمین کے اگر جا بچا کی نہیں ،

عمر کی زیا دبی سے ساتھ ام المونیون کے قوئی میں انحطاط مشروع ہوگیا تھا، ادہ رسول السعلم کے افکار جن پی شرابر کی مشر کیے تھیں روز بروز ترقی کریے تھے ، ادراؤ ہر چھوسٹے چھوسٹے بچوں کی تربیت اور گھر کا انتظام مسریر تھا، نیتجہ بیر ہواکہ صحت حراب ہو گئی، دولت کا برط احصہ اسلام پر قربان ہو حکا تھا، اور دہ دقت آگیا تھا کہ رئیس التجا رخوبلد کی وہ بیٹی جن کی دولت سے قراش سیراب ہو سے نظے ، کنبہ حبکا پاتھ اور برا دری جبکا مذیکی تھی اپناتم اللہ دستاع شوہر بربان کو الدر کری اگر بات تک ندکرتا ، بیاری ب موت کا یقین دلا دیا تھا۔ تنھا گھڑیوں میں جب رات کا سابیہ سر بر ہوتا اور مصوم سیدہ کو گھے سے لگا کو لیٹیس اسوقت فطرت انسانی ستقبل کا بھت ساسے لائی ۔ اور یہ سوچیں کہ میرے بعداس بن ماکی پی کا کیا حشر ہوگا کس کے بکھوے سے لگا کی اور وشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کرنیگے۔ میرے جیتے جی تحالت ہی کہ ہر تنفس جان کا وشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کرنیگے۔ میرے جیتے جی تحالت ہی کہ ہر تنفس جان کا وشمن ہے اور بطا ہراس وشمنی کے ختم ہوئے کی اسید نہیں ، کہ ہر تنفس جان کا وشمن ہے اور بطا ہراس وشمنی کے ختم ہوئے کی اسید نہیں ، میری آئھ بند ہو ہو اس کے بعدا س بچی کا انجا م کیا ہوگا ۔ پا سی خواکہ میں کا زمانہ اسی اور میں اس کے بعدا س بھی کا انجا میں طرف حضورا کڑم کا کو کھا ایسا یا تھ دہو کر کہ بچھے پڑا کہ بدل میں سکت مذریا۔ ایک طرف حضورا کڑم کا کو کھا ایسا یا تھ دہو کر کہ بچھے پڑا کہ بدل میں سکت مذریا۔ ایک طرف حضورا کڑم کی کو سینہ سے دو سری طرت جنا ب سے بیا وت اہی سے فارغ ہو کر اکٹر بچی کو سینہ سے بولی کی تربی اور فرما ہیں موت سر بر تا بہنی کا ش فا طرش میرے ساسنے برطی ہوجائی تو ہیں یا طینیا ن دنیا سے خصصت ہو تی

ار فربی با بینان دین سے کہ ایک روز دو پھرکے وقت جب گرمی میں مار فربیت عقبل کا بیان ہے کہ ایک روز دو پھرکے وقت جب گرمی شدت کی تقی اور ہوا چا روں طرت آگ برسا رہی تھی ، میں ام المومنین کے گھرمی واض ہوئی ۔ یہ دیکھا کہ ان کی عالمت روز پر و تر بگرطرہی ہے اکثر جایا کرتی تقی ۔ بی بی فربی تی بی مرض الموت میں گرفتارت میں گرفتارتھیں کم دری کا زور تھا اور اب بھی ۔ بی بی فربی تھی ایک محصوم سے بدہ النبی شخصے ہا تھوں سے بیار ما کا مرد یا رہی تھی ، بخا رتیز تھا اور در دزیا وہ ۔ ام المومنین کی خالہ لاک بن المومنین کی خالہ لاک بن اسانی بات پذیجا تی تھی ۔ اور مجہ کہ یہ دیکھا کہ سخت رہے ہوا کہ اطم بجا نے شکیلین سے کے اسانی بات پذیجا تی تھی ۔ منا ایت چارا کہ اس پذیجا تی تھی ۔ منا ایس بیا بیت چارش گفتگو کر رہی تھی ۔ ام المومنین سے با سانی بات پذیجا تی تھی ۔

'اریخ شها دت

ا بنوں نے ذک دُک کو کھی " آرزوے کہ خدائے بری خاشہ یا لیز کرے . اطسم ام المؤینین سے ساتھ کی کھیلی اوز کھین کی مہیلی تھی ، گرایسی کشرا درسے شکرل کہ يرسنكرمبنى اوربهنسكركها جسيرا يكان لانى بهوا وكركوبولت وي سيع وجى فأتم بالخيركريكا والمراينين سنة اس كاجواب وسني كى كوسشش كى مگرانكهيں سند بوگین اوربول ندسکین افم نے اپنے الفاظ کیردوبرائے اور کہا۔ خدیجہ تم جن تکلیف میں مربی بہریہ تم سے خود بیدا کی ہے ، بزرگوں کی نا فرمان اور

برا دری کی گذرگا رعورت کواس طرح مرنا چا سبئے اب بھی اگر تو بر کرلوا ورا پیٹی حرکتوں پرنا دم ہو توخا ندان تمبالے ساتھ ہے ، تماری نا فرما ن میت ہاری این ہوگی اور ہم المبارا من زہ تزک واحتشام سے اٹھائیں گے - ورشحب طح آج الماسي على من كونى يا ن يك البيكاسة والله نهيس ب واسى طرح مما رقاش

كالجهي كونى المقانيوالانه بهوكا يننيت بكرتم يناني فلطبول كاخيباره ونيابي مين د كيه ليا اورتم ما سن واسط ايكسبق موكنين عمير توج كيد كذر في هي كذر كي اس يمي كى كور مى بالدكرتى مو بمير بنيس تواس معصوم بررحم كروتم حس رسالت بر ايان

لا فی ہریہ فلط ہے ، اس نے تمکویہ ون دکھا یا اگریم اپنی فلطی کا میرے سامنے اقرار کرورتومیں وعدہ کر تی ہوں کہ ہمسب تماری مدکوتیار ہیں اور تہاری بچی کومیرانکہونیر بھائیں گے اور اسکو کلیجہت لگا کرانے بچوں کی طرح یالیں گے۔

اطم كه القاظ عا ودفق كرم فس مي عان يِرْكَى - ام الموسنين عليه عين برن تقرته كاني رباتفا اورآ كهوسة سنوك لايال ببدرى تعيب نفرت سه اطم كى طرت و کھا اور کہا۔ اطم میرے سامنے سے وور ہوجا جوموت جہکواکر ہی ہے۔ ضل ہر قرلیشس کونصیب کرے اور میری طرح سب کا توحید سرِ خائمتہ ہمویہ حالت

جسکور وا ذیرت سجه رہی ہے حقیقت میں راحت ہے . اوسنے میری کیفیت کو

غلط سجما - فلاكت ميرب واستطافمت اورتنها ي ميرب نے حبنت سے،ميري یجی کا بهتروارث وای ہے جس کی راہ میں ہیں سے اپنی وولت قربان کی ۔ بیں بظام رونیاسے خالی ہاتھ رضت ہوئی بہوں . مگرزند گی کے بیش بہا خراف میں ساتھ ہیں ۔ اُ سانی فرشتے فاظمہ کی حفاظت کرشیگے میں رسول العرشکے میرالفاظ سن کی ہوں کہ فاطر ونیا کی مبترین عورت ہے . یہی میراا یان ہے ، قدا گرزندہ رسی تودیکی ایجؤ کربری بچی کا ام مسلما نون کے واسسطے احت مان ہوگا۔ و نیا ے تاریک پر دے نیزی الکھونیر رہے ہیں اور شیطان تحبکوایی طرف یکنے رہا ہے۔ میں تحبکو تھے اتی ہوں اسے کہ میری بین ہے تفیعت کرتی ہو<sup>ں</sup> اسوا مسطے کھینیلی اور سیلی ہے کہ ایان لا اس رسول پرھی کی رسالیت برحق ہے جس کی صداقت کی شہادت شجر و حجرائے سے ہیں . نیری یوزند گی جس پر تونازا بسب ایری نہیں ہے توسفے اینی الکہوں سے ویکہ لیا کہ تری حالت منقلب ا در مركبينيت متغير تقي . تنيراكبين جواني سن بدلا ا دراب جواني بعي المصلى نثروع موكئي سسياه بال او ب سے زياده سفيد مبوسكة اور تيم و كى جهر با رسنبها ب کو دواع کرمکیس اگرتیرے د ل میں ایمان کی عملک ہوتی ترية تغيرا وريه انقلاب جوبيام موت ب تيرى الكهيس كهولدتيا اورنيرى زندگی موت سے پہلے موت کے واسطے تیار ہوجا تی بجبکواچی طرح معلمی ہے کمیری عمر کا بڑا حصہ کتب اسانی کے مطالعہ اس بسر بوا۔ میں تحبکو تباتی ہوں کہ انجیل وز بورا س میسرکی طبور کی خرصے رہی ہیں حبیرس ایال فی ا ورحس سے بحاح مفی میات خویلدست ام المومنین بنا دیا. شرے مشہر انکھیں ہیں تیرے دماغ میں عقل ہے۔تیرے بیلویں دل ہے تو کھرہی سے توسن رہی سے۔اب ک ویکہا اور منااب بجہا درعور کرکہ توانیرا خا ندان اور انعلامه وانشرائيرى

تری توم اعلان بنوت کے بیدا س کے سا تھ کیا سلوک کر ری ہے ۔ ا وروہ تہاری تشرار لوں کاکیا جواب دے رہاہے ،افسوس سے تہاری عقلونیر، تم ایک طرف اس کی انسانیت کا افرار کرے ہوء اس کی دیا نت کا کلم ریسے بهواسكوامين اورصاوق كالقب وستتح بهوا در دومرى طروت اس كي جان کے دہمن اور خون کے بیا سے ہو عقلت رہو - ہوشیار ہر بتاؤ بولو آخر كس خطا اوركس تصورين عما كريغ رسيام بنين كرسة ما كرديكن سوع وكبتك ا در کر وجو بتا آ ہے تم ان صفات کا انسان اس طبیعت کا اومی لینے کنبر میں لين محلومين كيني شهرمن مروون مين اورعور تول مين - مروون مين اور زنرون یس دکھا دواور تبا دو۔ تمسے اپنی شرارت میں اپنی عدا دست میں اپنی خیا مثت یس کونی کسر نم چیواری گرشیه کمود رسیم بردا و جیز بال وال سیم بود مگراسی زبان پرسواصبرونشکرک ووسرالفظامتین آنا .اگراب بھی متما ما ایمان اس کی رست تىلىم نېى كرا تو برىجت بود وراس دنياك سا تده كا خالمدلقىتى ب دىن بھى نباه كريسيد مورد اطم موت وورنيس أنكه بندكرين كى ويريم مجيكو آري ب ا ورتجه کو آنگی الین میں نے دنیاست دین خریدا - فافی زندگی بگاو کوایدی نزگی سنواری خوش سای دوربشاش میل - خالی ما قدآنی اور بھری پُری حاتی ہوں

زندگی کا متصدیبی منه اور دنیا کی عرض بیبی و اطم مجم سیسبق سلے اور او تبرکر در مدت سے جو برحق سب اور خوت کر عذاب کا جوا تل سب و تربی کرگنا ہوں اور ماری شرک سے مایان لا تو حید براور اقرار کر رسالت کا .

یهاں مک بیونچکرام المومنین کی زبان بند ہو گئی۔ وہ گریٹریں ۔ اور مہیکسٹس ہو گئیئیں ۔ گراس تقریر کا انٹراطم براتنا ہوا کہ اسکی بچکی بندہ گئی اعظی اورام المومنین کے قدموں میں گریٹری اوجینیس مار مارکراس فندرر و فی کہ ام الموسنین کی آ نکھ کل کئی اور از نہوں سے پوچیا کیا علی عیباراہ ہے۔ اطم سے التھ حوشہ کر کہنا قد سمیر بہن مجھے بھی مسلمان کرلو۔ مقدول می دیر بعبد رسول السر تشریق سے آئے۔ اوراطم سے اسلام قدل کر ایس کر اسلام میں مکی میں کھلسان میں مثالہ کر تا میں اور الح

قبول کیا اس کے اسلام نے سکے بھریس کھلیکی جیا دی، شام کے قریب فائد اللہ اسکے مبہوئے میں اسلام سے آدمی امرا لموثین کے گھر برچر ان اس قدر بھرے ہوئے کا اسرکی بناہ الم کو کیوا کرنے کے اور سطنے وقت یہ کہ کئے کہ مرسب فدیجہ سے

یں کہ سکتی ہوں کہ فدیمی عورت بہنیں فرشہ تھی حالت کم بلمہ مگروری تھی اور موت کے آثار جیم کی رگ رگ سے منو وار تھے . قرش اس قدر چنے بیٹ کرکے لیکن اطرے مسلمان ہوسے کی خوشی ان نمام حالات پرغالب تھی وہ اپنی کلیف بھول گئیں اور باغ باغ تھیں . میں دو بیر سے ویکھ رہی تھی کہ طبیعت کا نگ میسم نہیں ہے اسلے رات کو لیے ہاں جا کرمیں کیم اگئی آج مجھ سے بہلے ہی اسمار بنت عمیس پورٹیئے جی نفیس اسوا سیطے شجیے اطمینان ہوگیا اور میں چلی آئی ۔

ام المومنيان بي بي خريج كي محيث جناب سيده سيد وسيد وسيد من المومنيان بي خريج كي محيث جناب سيده سيد وسيد من الموالم المومنيات سيره سي فلا مرمود الما تقى - دويرك

کے سلان ہونے کی خوش ام المونیان سے چہرہ سے فلا ہر مورہی تھی۔ دوہبر کے وقت بانی انگابی بی فا طرائی آئیں بی علیس قرعیرہ پر کچا انسردگی کے آثار فلا ہر ہوئے۔ اسانے جبکواٹ رہ کیا تو میں سے دیکھا کہ آسٹو بہر سے ہیں میں سے عرض کیا شاید آپ کو کوئی کلیفت ہورہی ہے اور در دمسرو غیرہ سے تو میں دیا دوں ۔ یہ کہ کریت سے اس می می اور در دمسرو غیرہ سے تو میں دیا دوں ۔ یہ کہ کریت سوال پر دوں ۔ یہ کہ کریت سوال پر مسکواکر فرایا جمانی تعکیمات کی بیروا ہیں سے تمام عربہیں کی آپ کیا کرونگی ۔ مسکواکر فرایا جمانی تعکیمات کی بیروا ہیں سے تمام عربہیں کی آپ کیا کرونگی ۔

اسمائے لئے ہاتھ سے آ اس بی اور کھا ام الموسین آپ سے زیادہ خوش مفید معروت ونیا میں کون ہوسکتی سے آب و ندگی کواس طیح ختم کررہی ہیں جو کسی دور سے کونی ایس بیس ہوسکتی آپ سے دنیا سے آ نا کمالیا کہ کی اور دنی سے گا ہم سیاس سے اس قدر سرخر د فرصت ہو ہی ہیں کہ آپ کی اور ایم میں کہ ایس کا نام سرائی ہو نہیں ہیں کہ آپ کے کی اسلامی دنیا اور آسے والی ونیا آپ کا نام سرائی ہو نہر کھی ۔ آپ کی ۔ آپ کی انہیں لیے کا رنامے اور اپنی خدما سے اسے ہیں جوڑی ہیں کو دنیا ایکا آئی پیدا نہیں کو میتی ۔ یہ ایس کا ذریت کا رنامے اور اپنی خدما سے اسے ہیں جوڑی ہیں کو دنیا ایکا آئی پیدا نہیں وورختم ہوا اور ماحت کا دقت شروع ہوتا ہے آپ کو منہنا چا ہے کہ خدا آپ کی اذریت کا صدری دسول آپ سے خوش ، آپ اسوقت کیوں جی مجا دی کر رہی ہیں ۔ سے داخسی درسول آپ سے خوش ، آپ اسوقت کیوں جی مجا دی کر رہی ہیں ۔ میری اس گفتگو پر چنی دلی ہے واسطے ام المونینین کے خیالات اس طرف میری اور خرا سے آگوں کو رہی لیکن فوٹرا ہی خم ہوگئی اور خرا سے آگیں ،

اسمارتها رائحبنا درست ہے اوراس اعتبار سے ہیں جس قدر بھی خوش کہوں کہ ہے ہیں جہ ہوں کہ ہیں ہوسکتا کہوں کہ ہے ہیں جہ ہوں کہ ہیں کا مصرف اس سے بہتر بہنیں ہوسکتا سفا کہ وہ خدا کی ساہ میں کا م آئے اورارشا و نبوی کے موافق میرائی کی بخبول ہو کہ بنوں ہوسکتا ہے کئف خدا کے واسط میں سے دنیا کو ابنیا وشمن بنالیا ،اور راہ صدافت پرتمام تعلقات قربان کرفیئے ، گرتم جانتی ہو کہ ہیں بشر ہوں اور نظرت اننا فی کے تقافے سے محبور فہ کہ واسوقت ابنی حجود فی بی بشر ہوں اور نظرت اننا فی کے تقافے سے محبور فہ کہ واسوقت ابنی حجود فی بیکی فیا طمر کا فکر ہے ، کرمیر سے بعد کی اور بہت سی کرمیر سے بعد کہا ہو گا میرا عقیدہ اور نقین ہو ہے کہ خدا سب کی شکلیس ن اور بہت سی کرتا ہے اور وہ کی سامی ہیں ۔ یہ آج کیے سے اور کل جوان ہوگی ، سیجھ باتیں رہ دہ کرکھیے مسوس رہی ہیں ۔ یہ آج کیے سے اور کل جوان ہوگی ، سیجھ

یای اطمینان سب کرمیرا ضاحبیرس ایان لا نی اسکواچا دولها دیگا ادریه و دوران این اسکواچا دولها دیگا ادریه و دوران این بری ایس میشد خوش دخرم رجی کی گرترجانی بری میشود ایک نبی دارن بنگر مینی کی دوای به توسیل مین به میشند خوش ایس می ایس به میشان می دوایک عورتین ولهن کے ساتھ جاتی کی دوایک عورتین ولهن کے ساتھ جاتی ہی کہ دیاں کی ضرور تون میں کام آئیں اور عالم تنبائی میں انیس بهول آئی خالم میں کو تا ہی کہ دیا ہی خارتین ساتھ جبی بی میری خواہش ہے کہ ایک میری اس اور کو ای را اس وقت تم از نده بر تر تر جا با اور مجوست وحده کر دکرمیری اس ار و کو ایو را

اروی ا اس قدرگفتگر کے میدا سمار کی آنکھ سے آنسونکل بیٹ اور ابنوں نے کہا ا

ام الموسیس آپ طیبان رسیئی وعده کرنی بول کداگرزنده ربی نواپ کی پی کی سے ساتھ اس کی سسرال جارگ کی بی کی سے ساتھ اس کی سسرال جارگ کی اورجب یک اسکو ضرورت ہوگی اورجب یک میں اورج کے اسکو ضرورت ہوگی اورجب تکر میں ایس سنگر خوش ہو گیس اسمائے سے حق میں وعاکی اور خاموش ہو گئیس۔

ا مالمونیان بی بی خدسیت الکیری کی رصلت رات گذری ، گرنام مات ام الموشین کونیندند آنی ، بخار مبت نیز تقاد گر

ا ملام کے دوشہرا دسے بیدا ہوت والے نے دہ ماکی شفقت سے میشدکو

حبن کی قربانیا نجس کی خدمات افضل البشر کا مقابله کرم ہی ہیں ، یہ وہ خور میں قربانیا ن جس کی مدمات افضل البشر کا مقابلہ کرم ہی ہیں ، یہ وہ خور میں جب جس کی میت صدا قت کے جواہر آئے من من سے معطر ہے مزین ہے۔ یہ وہ واپن ہے جب کا لباس سدا بہار کھولوں سے معطر ہے ہماری بیلی ما اور ہائے کہ آقا کی بہلی ہیری اسلام کی بہلی مربی ، رسول السر کی بہلی جان شارا ور کلم توحید کی بہلی سربیست ، قریش کا منافق گروہ جنازہ کی بہلی بیر بہن ریاست ، قریش کا منافق گروہ جنازہ کی بہلی بیر بین ریاست ، مگرا سان کی ایس

ام المومنين كى دواع يركفيو ط ميدوط كرر درى بي . قربان اس ميت بر ميت ر ميت دال سام نام برست اداس حيا زه يد، جنازه كى بكسى برجب كاطوا ف الكد

الفلامه التكاليري

مقربین کرائے ہیں۔ قریش کے نایاک اِ تھاس جا ز و کو کند ادے کے قال بیٹے فرشة فالقول بالقة لاستمي اوريده وفت سب كرعوس اسلام كا وهجسد ما كي جو ندمهب مقدس بريروان وار فدار ما جيم الساني ست روييش موكرابدي

زنده دنیا کی سلمان او کیال زیاده منی چند لحدکے واسطے انکبس سند كري اورسوس كرده كيا وقت موكا ورضوص وصداقت كى اس ديوى يكس ول سے کسیں کسی قربانیاں ک مرد نگی عزیز فرنٹ ہوگئے ، کنب دشمن ہوا محلہ سانے منا ملنا مرككيا- برا درى في آناما ناجيورًا - أناته حم وولت فنا ادريسب كس كسك ادركيول ايك تن واحدك واسط معدا دراس كرسول كي رصامندی کے سنے۔

*آپیون میں بہ*لامسلمان جنازہ

حب وفن کا وقت آیا تو بنوا میرا ور تریش مے متفقہ کومشنش کی کام اورین چیون میں دفن نه بول - ان میں سے ایک شخف عروان امی آگے بڑھا اور کہا یہ ہماما فاندانی قبرستان ہے رجاں ہاسے برگ اورا با و اجدا وفق میں . یہ ہمائے فرمب سے رکشتہ پورعبدا لدکے رشکے را کان لا لی اور برد سك عقيده سي بهري مم اسكوبيان ومن زموسي وينكم ابتدا مياس بحث نے زیادہ طول کروا مرتبر و و خود ہی کفتر سے ہوسگے اور کہا زند کی کا یہ لیے عقا مُدکی مالک بھی مراب سے گرشت یوست ہاراسے اور اگر ہم سے بال دنن بوتو كم مضائقة بنيس م

سيبده صلواة البيملها كي كبفت طلوع ا فمّاب كود وبيرست زيا وه گذرينگي جنا زه كوسگئے چارياينج كھنے ادعلامه دامشرا كخزى

موركة والحراية محركتي . فاطرينت اسد فاطرينت زبرهي على كنيس واب محرس ایک مصوم بی کے سواکر فینیں کتنا ارک وقت در د انگیزاں ہے کہ یا پنج سال کی ایک معصر مربحی جوابھی موت وزندگی کوسیس مستحی ان کو جار ونظرت وہونڈ ہتی دورہی ہے ، انکھیں محا را میا را کردیکو رہی ہے - کونے کو فے جاتی ، ے جے ہے برخیتی ہے ، کھرنے اعظار دیجتی ہے ۔ اور ایوس بور ایک کو تہیں فا موش ہو بیٹی ہے اسکوشکین دستے والے گھرے وروو بواری ا ورسینہ سے لگاسے ولیے ہوائے جھوشکے بکسی و تنہا فی کے عالم میں نتھا ساول ڈر آ ہے۔ کھڑی ہوتی ہے ، ادبرا وہر دیجی ہے اور محرا اوا کہنی ہوئی دروازہ کے پہنچکرلوٹنی ہے اور گریڑ ہی ہے انفى سى عال كايروا زنخيل دفعة اسكواس دا قدى طرت كيا ورود روزسیلے کا دوسال انکھوں کے ساشنے اگیاجب مال بہتر مرک پر بڑی ہے ۔ آکلیہ سے زارہ قطاراً نشوکی اوالی ماری میں ۔ اسار مبنت عمیس سے رہ روکر ورخوا ست کرری ہے کہ میرے بعد حب یعی جوان ہوا ورشا دی کا وقت النے

تواس سنة كدميرى فاطه كوكليف نه بهوتماس ك ساته على ما نا واسارتم عجدت وعدہ کراوکد اسکی وداع کے دقت تم سائھ جا دگی یں ا درکسی قابل نہیں بدل ال ممالي واسط وعاكر ول كى من ين ابنا عمرا يرا كم وف فد اك واستطاما والياب، اوريشت إليشت كى دولت جوبها ورول كالي ناكسي اسے رسول پر قربان کی ہے جس کی خدمت میں مبسیوں او نظمی غلا م ما ضررب سے سے آج وہ اکنا ان کی صورت کورس رہی ہے ، وہی خداجس کے واستطیم سف این ثروت الله فی میری دُعا فبول کرسے گا ۱ مها د من باب کی نیک کود موکان ویناا و فیکر مرده مجهکرمیری پیاری زیراکوتن تنها رخصت زکردیا اسارميري في أنكبول كا ما راسيد خذا كو حاصرونا فلرسيمه كرا قرار كر وكرمير

اسهارمیری چی اللهون کا ما لاسته خذا لوحاصرونا طرعیمه لا قرار کر دکیمیریت کلیوسی کمرشهٔ کواکیلا نه چپوروگی معاط که سیمیز کی عداد تقی مگر ایک صوریت ۵ آنکه سیمار جیل موحل متناف

سیم سے مرت والیں ، پیوروں معاملہ کوسیمنے کی عمرہ تھی گرا کی صورت جرآ تکھ سے اوجیل ہو چکی ہی ا مجد سے بھانے دل کے سامنے آگئ، متیاب ہوکرا تھ کھڑی ہوئی المبطا فی اور دوقی ہوئی اوہرا وہرو داری ۔ آسانی حرب خا موش آ مشوق تیزفر این ہودی تقین ۔ گردنیا کے لینے والے بنجر بے اور جا انتہ کے کہ مقدس ابوں کا

یہ نا دعرش عظیم مک جارہا ہے اور کا کنات ما وی اس کے سامنے اپنی الکھیں بچھا دی ہے۔ اور کا کنات ما وی اس کے سامنے اپنی الکھیں بچھا اس کے سامنے اللہ کا ایکون الکھیں بچھا اس کے دروست پرری طرح واقعت تنے اسے بچھا

ان مبین سے سے جوہات سے وروسے بوری طرف واقعت سے چھر ہوے کرانے ایک بیبان ایسانہ تقاجوجت کی اس حقیقی حد کو کلیجہ سے لگا تا بن ماکی بچی کوشکین دیتا ا در سربر ہا تقد کہتا ۔ محلماس کی آبو میز مبنس رہا تقالات

برا دری اس کے آبشو وں کامضحکدا ٹارہی تھی وہ حسرت ویاس کی تصویر بنکراس درداز ہیں جا کھڑی ہوئی حس میں سے ماکا جناز ہ گیا تھا ؟ عدد تس سر در ازار در دارال سرمت کھری تقیس اور خارج بنٹر آنک کی

عورتیں مردل پرروا ولئے برمت بھردہی تھیں اور خاموش آنگہونگی نگنگی صرف اس توقع پر مبندہی ہوئی تھی کہ ما اور ماکا بکہوا بفیب ہوجائے ، اوران برست چلتی عورلوں میں شاید وہ صورت بھی نظر آجاست جواشنے ہا تھ بڑہ کرمیری گرون میں ڈالدے اور کلیج سے لگائے ۔ وقت کا برا حصد گذرگیا ۔

ر کا رئیری رون میں والدے اور میج سے رفاعے ، وفت فر برا مصلا الدر ایا ۔ نفطے ہننے ول بینا امیدی کی گئی جھا گئی۔ دفتہ فاطمہ سنت اسد سامنے سے آئی ہوئی دکھا نئ دی۔

ایک جسرت نفیدیا گاه معصوناندا نداد او پرانگی تدم انگ برست بنت اسد شهرادی کی صورت دوی برای آنکهول سے گروی

ام المومنین کی طبیعت زیادہ بگراری تنی ابنوں نے بیٹی کا یا تھ پراکر کھینجا
اور سیندست لگاکر دئی رہیں بھیر سے کہ کرکہ تیری ما بچہہ سے مہیشہ کو جیونٹی ہے
میری نفی سی جان اب تو بن مالی ہولی ہے اور آج خلاکا حکم تنہکوما کی ما متا کو
محروم کرتا ہے بیدچا ندسا بکھڑا اور پیھولی صورت جبیر میں قربان تتی مجہ سے
چیوسے ہا ہے فرمایا بی بی میں تجہکو غدا کے سپر دکرتی ہوں ما ندان بیرا وئٹن ہے
اور برادری میں کوئی اثنا بہیں کی میت کا یا تق مسرو کی چیرے آئے میری میگر میری میگر میری کئی میری کئی میری کئی میری کئی میری کئی میری کی دور برادری میں کوئی اثنا بہیں کی میت کا یا تق مسرو کی چیرے آئے میری میگر میری کئی میری کئی میری کا یا تق مسرو کی جیرے گائے میں کرتا ہے کہ اور اس میں بیان میں بیان میں اور اس میں کا یا تھ میں کرتا ہے کہ بیان میں کا یا تھ میں کرتا ہے کہ اور اس میں کا یا تھ میں کرتا ہے کہ دوری میں کرتا ہے کہ دوری میں کرتا ہے کہ بیان کا ایک میں کرتا ہے کہ دوری میں کرتا ہے کہ دوری کی دوری کی اثنا کی میں کرتا ہے کہ دوری کی دوری کی دوری کی دوری کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کہ دوری کی دوری کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کہ دوری کی کا کہ تا کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کہ دوری کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے

گودین آنیس لینی ای ست شرامند ما نقر دهلا کراسی کیرشد مینا دُن را رمان بی تفاکدان با فقول ست ولهن بنا ون ، گرتقد بریس ندفقا . فاطرنهی می عرادر حیوالساها فناسی گرکی نسیحت کرتی مون با در کهنا .

إب ك سوااب كونى دنيا من اتنا نبين كه متها رى طرت أنكه أطفا كرديك

قراش جان کے دیمن اور ہوا میزون کے بیاسے بنی سی باتی مت سے السام ہونگ اور بیاسی اور بیاسی ایک اور بیاسی ایک ایک قطرہ کو ترسوگی ، فاقول میں روفئ کا کلوا میسر نہوگا اور بیاسی ایک ایک قطرہ کو ترسوگی ، ان بیارے بیاسے نا ذک احقول میں جن برین مزاد بارقران کی بیسے بیسے جا لے پڑ ان کے دوئر الی اسکے خون پر جرگ رک میں ووڑ رہا ہے حوت الے پڑ ایک بات ، بی بی بیت سے تحت مصیبت میں شکا بیت زبان برد آئے ، فاقول میں بہتے سے تحت با دول ہوا می دران پر مرلکا نا، میری مینا ما تیرے آئے اسو دل برنشار تورد کرا بنا ول ہوا می فران برم رکھا کی میری مینا ما تیرے آئے اور کیا ہوگا،

ام الومنين سف رياده رقت مجه پرطارى بتى . انبون سف سيوكا واي الني منه برعم برنيل برشنگ اوروش كا بورى الت الني منه برخيل الت سع مد موكا .

اسمارکایه بیان اور به نقره خم نه بهواتها که رسول الدصله گرینی اخل
بهرست قرعب سما س تفاجیم ی مونی بیشی جیکا دل خون کے آکسور در باتها
آله بیشی اور باب کی صورت و کیئے ہی تراب اٹھی دور کرلد پط گئی مرور
کائنات کے سرر باتھ بھیرا توجیرہ اقدس پر نظر والکر بوجیا با کہاں ہے
اس سوال نے سب کے کیئے اظا دیئے۔ سیدا کمرسلین سے فر بایا ضوا کے
باں معصوم ول اس کا مطلب رسیجہ سکاما وزیکی کی فاموش نظریں باب
کے چہرہ رہی رہی سرور عالم سے گور میں اٹھا کہ پیا رکیا اور تشکین وے کر
بابر تشریف ہے معصوم دم فوم جہرہ خوشی سے بدل کیا اور شنہ رادی
بابر تشریف سے بدل کیا اور شنہ رادی

ید کہتی ہوتی ہشاش بناش گرلی دولائے لئی درسول الدصلم میری ما کوالدے بال سے الینے سکتے ہیں اب میری امان آتی ہول گی میں ایک

منالوں کی وہ جبری سے ناخوش ہیں اکھواکھوا جی خالہ جا ان جا و کہدو معید بھی بیلیں وہ میرے کئے سے فرڈ آ جائیں گئی ہیں یا ہے جور کر قصور معاف گرا لو گئی۔ بڑی خالہ جان تم جا کررسول النوسے کہدو کہ وہ اب اپنی ایاسے ندرو ہے گئی۔ کیرسے بھی بول لو نگی سرجی و حلوالو نگی خالدان میری ایاب جرسے خفا ہو کر جی کیئیں اپ رسول الدہ ملام سالا ئیں سے ابی نقابہ دیں

ا ما مان مجرسے خفا ہو کرملی گئیس اب رسول السَّلَام منا لا بَیں گے اپسی فعا ہوائی کہ تبح جسے مجھے کھا نا بھی بہنیں دیا۔ اب آتی ہو گئی کہونگی ایسی بگڑی کہ ساما دن گذر گیا ایک مجور جی مندیں نرگئ ماں ماں مجبے یا داگیا۔ کپٹروں بِخفا ہوئی ہی کہیں ہے کپٹرے نہیں برسلے انچھا اب طیدی سے بدل لوں

ا رئی پردر و با پر چهاهی شی قریش عبر کانی روشتی می رنگ رایاس منا منه سق مرکو و دون جهان کی ملک باس چند تطریق کرفت که ما کی تحدیر جلادیتی بنتها نسباول لینے معصوم جذبات سنته اسک اس کی تیاریال کردا

تقا، اندهیرس مندوه و با ملدی جاری بدست اور و داره مین جاک بخشی میرست اور و داره مین جاک کار می برست اور و داره مین مندوه و یا میرست وه وقت کم نه تقا حب با پیخ چربس کی در در داره مین کار مین کرکها و در مین کرکها و

ا فا میری اماجان آگئیں " منت اسدا درمنیت زمیر کے سینوں میں کہ اِم مجا ہوا تھا ۔سلم بی بی کے

مستده كالال PO اس کے سے کرمیری اماجات اللیاں اور لیٹ حاسے سے الحل سے اختیار مولى منه على ادركووس المفاكر كلي سن الكالياء شام ہوچکی سے اور لوسے تھی سے کم ہو جلے ایں ، نیند کے واورے متنزادی کی آنکهون میں منودا رہوسکتے ہیں۔ آنکہیں مجتی ہیں اور کہلتی ہیں اور ام المونين بي في فريحة الكرى ك بعديديني رات مي كه شهرادي الك چھوے سے بچھ کسلمدے سینے سے میٹی ہے - وونوں إ تھ گلے میں اور سرگردن سے لگا ہوا بیندسکے جمونٹوں میں یہ الفاظ وال سے تکل سے ہیں اما حان اب میں نہیں عاد د نگی روتی ہوئی انکھوں سے تراتیے ہوئے ول سے جیے ہوئے میرے مسي سلم بحجى كوليكرليشي ا ورأ بهشه أسته سرميا بقه يسيركر بال ورست سكت يسلمه كا بینی ول جو جوان سینے کا واغ الفاعلی تفی شہرا دی کی حالت سے اناہے ا فتيار سواكمنه يدمنه رككر وي لكى - فرط محبت ي يي يي كريجكيال لے رمی بقی کرمیری کی انکه کھل گئی ا ورد یکھ لیاکہ یہ آوا زمیری ماکی نہیں سبے موفق بهونی انه بیشی اوراسی نیندس کیا-" مچو بی حان قدمیری ۱ ما جان کد برگئیں" اس كاجواب ايك ف افتيار المعيني وسلم كم منسس مكلى اوراس يا كما خداك ل كنى بير. الب شنبزادي المُدكِّري بهوتي اور كبها رسول السرف بميح لوَّ ويا بمَّها . شام كواكنى تقين البريجرعي كيس أبيها سك يهي نرروكا. عدادت کی تر تی

اب یہ وہ تمات صاحت بارے ہیں کہ عداوت ہا، می کس صداک بین کے عداوت کا بیموں سے برانیا بین کی عداوت کا بیموں سے برانیا بینی جی کا بیموں سے برانیا

ى نرېب ميں جائز نهيں. گرکھ ايسي شقى القلب لوگ تھے كدان كى گاہ ميں ظلم م انزا در مرشرارت درست تنی شیلایت کاکوئی و قبید اور خیاشت کاکوئی شائیم ایساند تهاجوان سی حیوما بود ان سس به ترقع تو بهوبی ندسکتی تھی که دوم اور کے بعدسید مسے کسی فتم کی بمدر دی کری اگر مظا فہای میں کمی کروستے توا ن کا احسان تھا۔ گرانوں نے توعہد کرلیا تھاکہ مکاری پوری خسستم کرنیگے ۔اسلام جوں جول ترقی کریا گیا ان کیا فات بھی اتنی ہی بڑہتی گئیں ، بیاں گا کہ کرخیا ب سبیدہ کجین کے منا زل کوختم کرتی ہوئی شا دی مکے قابل ہوئیں - اور برطرت سے بیام کاح آئے گے اور بالاخرصرت علی سے ہوگیا۔ ا سعقدسے عدادت کی آگ کو اور دوناکیا • مگراپ اسلام است لائی ا سلام ندیقیا اب بیر روز بروزا بیسا توی مورج تھاکہ کٹرسے کٹروشمن بھی اسے را من صفي كاست كلي مقابله كي توبهت ا ورطا قت وولا نظم بريكي تقيل نسكن ل ہی دل میں انگاروں پرلوٹ تے اور کوئی موقعہ ملجا یا توجور کی تھیے وا دکرسنے

بى بى فدى الكبرى ك كاخ سے دارنير جو بجلى كرائى \_ د وائى موت ہے ہیں تصدّٰری نہ ہوئی۔ جناب سیدہ سے بکا ح سے ووسری قیامت ہیا کی . اب بدخشونکوا سیکسواکوئی دوسرامشغله نه تھا کدرا تیں اسی ا دھیرات میں صبح کرتے اور دن اسی غور وخوض میں شام · فرق صرف اتنا تھا کہ موقت جوكي كريب تق كلي خزال اوراب جوكي مور بالقابير مي ميكيوال اسوقت د نتمن جا فی تنع ا درا ب بغلی گھو ہے ۔ جب برمسر پر کارستھ اِ دراب درسیے اُٹار سيرة النباكا ورحب رونضائل

سيده صلواة السرعليها كي جوعزت ووقعت بسر دركائنات كي نكاه مين تقي

ا در آب جواس قدر محبت فرواست فع اس کی بڑی وجد برتھی کر دہ سے مج کی رول زادی تقییں مسردست كرعفو تحل ان كرماست ورته ميس ملا ورند ايتارو رحم جو ووسفایا بیسے حیا سی حضرت علی کا بیان ہے کہ فاطر س طرح بہترین عورت تقی اسی طرح مبترین بیوی اور گھروالی سکیے اس کے گھریں قاتم وسنجات ند تق گرانگن فی اور دیدارس ستهری صاف، کچهشک بنس اسی علی سوسے چاندی کی در تقی لیکن گرووغبارے پاک اور فاک مٹی سے محفوظ ہا را مجموناتها ترمعر لی جرف کا مگرسا ف اور است یا و تبدیل کوفا طرید کرمی میری خوایش کے خلا ت کو بی کام کیا ہو اسکی دائی خواہش اور کوسٹ ش جمکوخوش اور رہنا ركه نا تقا . وه نا زفجرك بعداني بالقسيع كي سيتي تقى اور گهرس جا را وديتى تقيں اسكوسوار فائے جھيلئے روائے تھے ليكن كبي شكارت زبان برزائی، ابتاري يدكيفيت تقي كرابك موقعه يرقيبليه بىسلىم كااكتينص رسول الموملعم كى ضرمت ميں ما ضربوا اور نبايت المخ كفتكوكى الخضرت في اس كاجواب اس قدر بزی سے ویا کردہی شخص جوکا من اور جا ووگر بہار ما تھا اس سنے تصدیق نبوت کی اسلام قبول کرچیکا توسرورکا نات سے فرایا تیرے یاس کھ کھانے کوسے اس سے عرض کیا فہیلہ بنی سلم میں مجھ سے زیاً وہ مفلس كونى تخص بنبي سے حصنوراكرم انى جاعت سے فرايا تم مي كون فس اليساسي جوا سكوا بك اونت و پرسے وسعد بن عبا وہ استعا ورعرض كبا سیرے یا س ایک اونٹی ہے وہ میں اسکووٹیا ہوں ، اس کے بعدائی سے فرمایا مسلمانور شمارے ایک بھائی کا سرنگاہے اکون ہے جواس کا مسر رُ ہا کی ویسے حضرت علی ہے تیمسنکرا ٹیاعامدا س کے مسرمیر رکھ رہا اب رسانت اتب نے فرمایا ہے کوئی السرکا بندہ جواس کا بیٹ بھروسے

ہے ، امراس نے بعدا سے باپ پرایا ن لاما ہوں سے بدا ہے اور جا ۔
سلمان فرگامسیدہ کی خدرمت میں حاضر ہوئے ، آپ سے اور دیا تا ہو باتھ ہے
ہیاا ورا ماگوندہ کرروئی کیائی توسلمان سے کہا اسیں سے دور دیا ن پول
کے لئے لے لیجے سلمان کی اس تجویز پرسسیدہ سکوئیں اور فرمایا بیمیرامال
بنیں ہے ، خواکی را ہ پر دے چکی سلمان اعرابی کوسائھ نے روئی سمیت سرور
کا نمات کی قدیمت میں حاضر ہوئے ، حب اعرابی کھانا کھا جیکا توصنو را کرم شن

وعا فرما فی اور کھا ؟ آلی فا طرق ری لوندی سے اس سے راضی رہیو ، اسی تمرکا ایک اور وا قدسیت برجا برین عبدالدا دفعا رسی کابیان سب كهم في حضد راكرم كم ساته ما زعصر رايي ما زس بعدسب سيم موس تي كه ايك برها تخصّ كي فلسي لسك لهاس سيدادر يريشاني اس ي عال والسي میک رہی تھی داخل ہوا اور لوط کھڑاتے ہوئے رک رک کر کہا "لے سپنیاسلام یس بدُها بیون " فقیر بهون بها رسول اورکل سے مجو کا بهوں .سن اور ميري تكل كافاش كرة كيوكا موميث بقرانكانول بدن وهانك، مماج مول خرج وے مسخصرت سے اسکوبلایا اور پاس بھاکر فرایا میرے پاس اسوقت مجمر ودنیں ہے ، گرمی تجبکوای السفض کے اس سبتا ہول جو ضراکو اچی طرح سجتاہے اور یہ فرما کر ملال سے کہا کہ اس سائل کو فاطر سے ایکس لے جاؤ۔ بال سائل کولیکرورسے پرویرت اوراسکی کیفیت بان کی مناب سيده سافروايا بهارس والدكانام ب مرسائل فضراكا واسطويا اس سے خالی ہاتھ نہھیجوں گی میندہ کی ایک کھال مبیر شیج مرسے این ، موجروسيد ويد فره كركهال لاكيس اورسائل كرديكي فسرا ياحسكاوا سطرف ريام دای خوب ما تا کے میغیرادی کے گھریں دینے کے واسطے اسکے سوا بی بنیں اسکوبی این صرورتیس بوری کرد سائل سے کما میں بھوکسا کی شكامت كرربا بهول استط فيسيخ بين مبهت وقت موكى ا ورا كريع عمى لول ته تمام عنرورتیں بیری نہیں ہوسکتیں۔ سائل کا فقر دختم ہونے ہی سیرہ کو خیال آیا در کہا مجھے خیال نہیں رہا " یہ ہے" اتنا کہدکرائے گئے سے ایک لنظى آباردى - بەرەكنىڭى تىمى جوكەتىج اى حمزە بن عبدالمطلب كى بىلى سەخ بيبى تنى اور اتاركركها ہے اس سے تيرى تام شكايتيں رفع ہونگى . سائل

ون فوش جلائدهی بچی اور کها ما که کرمبحد میں آیا حضد راکرم خاموش تشریف فرمانی فرش میں بھی ہے۔ حضورا کرم نے فرمای فاطر خدا کو خوب بھی ہے۔ حضورا کرم نے فرمای فاطر ہے واسطے دعا کرسائل سے باتھا مشاہ ور کہا اے الدوس طرح محد کی بیٹی ہے جمہر رحم کھایا توقیا مت میں اسپر رحم کیجیو ۔ فراح محد کی بیٹی ہے جمہر رحم کھایا توقیا مت میں اسپر رحم کیجیو ۔ خاب سے یہ می خصوصیات میں جہات سب سے زیا وہ قا بل خاب کہاں کی عبادت میں جامعی اوقات رات رات جربر تی تھی انہوں کے دینری زندگی کے واسطے کہی وعاد کی۔ بار ہامیر ہواہے کہ عشا کے بعد

سے صبح کا وہ عبا دت البی میں مصروت رہیں اور دعا کے وفت ان کے
دلی جذبات صرف سنو ہراور بچوں باعا میسلیان کی ڈاٹ پرختم ہو گئے چنا سخچ حضرت علی کا بیان سے کرجوہات فاطمہ کے سوا میں سنے دوسری عور او

یں بہت کم دیکھی وہ بیھی کداس سے کسی حال میں اور کسی وقت میرسے حقوق کی اوائلی میں فررہ مجرفرق فرانے دیا اتیم کے احکام ابھی ما زل نہرے تھے کہ انہوں نے اس موقعہ کہ انہوں نے بہاری ہیں میں سے اس موقعہ برانکوروکنا چا ہا اور کہا اگر تم نے زیا وہ ممنت کی تواندیشیر ہے کومرض ترتی نا کرجا تھے

م نے با دع دطبیعت خواب ہونے سے دن کیم علی بیسی ہے ، ابنوں سے مسکرا کر جواب ویا گھرکا کا مرا در فدا کی عبا دت دولؤں باتیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے انجائے فائد ویک نقصا ن بہیں ہوسکتا .

جناب سيره كي شابهت باس

سیری قریب قرب عام کتا ہیں تبار ہی ہیں کہ خیاب سیدہ عادات و خصائل کے اعتبارے طبیعت ومزلج سے اعتبارے رفتار وگفتا رکے عمتبار سے مسہوتے ل کے اعتبارے رغم دکرم کے اعتبارے ودسرا با پہھیں ا

ا دراس کے سواکسیغیر برختیں ، بہت ہی کم فرق تہا . سرور کا سُنات بی بی فاطمہ كا انتبانى كاظ فروات سقے اورائى بات كوسب بى كم المالة سقے ورجب مجبرة معط تے تھے اور راکنے میں اختلاف ہوٹا تھا تواس یات کی خصوصیت سے کا ظ فراتے تھے کہ بی بی سیدہ ناخوش نہ ہوجائیں جنا بخد ایک موقعہ را مہا سا کوئین یں اختلات بیوا ا درمتفقہ کوئشٹش کی گئی کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہوجائے ، مگر کا میا بی نه برسکی معامله رسالت مآب سے شعلق تھا۔اس سے سب بیوالوں نے فيصله كياكا مالوشين بي بى سلم حصنوراكرم كى خدمت بين عاصر سوكرسب بيبيول كى طرف سے عرض كري - چيا بخدي بى سلمه خدمت ا قدس ميں ما صرب ين كين و ہیں کا میاب ند ہوئیں ، اب اس کے سواکوئی جارہ ند تھاکھٹا ب سیدہ کو کلیف و کائے ، کیونکرسب جانتے تھے کہ ان کی یات ال نہیں سکتی ادبیر صنورا کرم فیصلہ فرما مكي تع وه امهات المونيين كموانق مرتفاح وقت بي فاطهر فدمت اقدس مين حاصر بوئيس توحضورف فرمايا" فا طرحب جيز كوسي عزرتيجي بول كيا وه تجبكو عزر نتيس" بي بي فاطرك فرما ياكيون ننيس جراي كوعزريت و مجبكو بھی غریسے ، جب جناب سیدہ مے فرما میکیں تدرسالت اکب سے اپنا خیا لظاہر فراً يا وراس طرح جناب سيده كا اطبينان موكيا -اس معلوم موسكتا بع كه جناب سيره كى تجويزيا درخوا ست كوصفو داكرم في اسوقت تك رونه فزمايا -جب تک اپنی رائے سے تفق نہ فرایا ان مے اتفان کر سینے کے بعدایا خیا ک

اس فتم کے کئی مواقع پیش آئے ہیں کہ جہاب سیدہ کی دائے سے سرور کائٹا متفق نہ ہوسکے . مگرانکی ول شکن کا اس قدر کا طاتبا کدا نکوط مکن سے بغیر بہائے تالا ندفر مایا . ازعلامدا شداليرى

ام المونین بی بی خدیجه کے بید کئی عور توں سے جناب سیدہ کی تربیت ہیں حصہ
لیا اور رسول الدصلع کا اقترابا یا اور گوحصورا کرم کوخدہ ت واشاعت اسلام سے
بہت ہی کم فرصت ابتی نفی مگرمباب سیدہ کی عمیت اس تدریر مہی ہوئی تقی کی عب قدر
وتت ملنا وہ جناب سیدہ کی تربیت میں صرف فرائے۔ نظام رہے کہ حصنور اکرم کی

صحبت وتربت کی پلی بهونی بچی نزدل دی سے سواکه دہ افتیاری رخمی سراح کی دوسری دسول برگئی حضر مت علی رض

مرور کائنات علیالسلوۃ والسلام نے جبوقت اسلام کی تلقین شروع فوائی اسوقت آپ کے چپازاد جائی علی ابن ابی طالب کی عروس سال کی تھی ا ورآپ کورول اکرم سے اس ور پیشق تھا کہ حب آب سے آل غالب سے فرایا کہ نم میں سے کر ن فدا کی راہ میں میری مروکرسکتا ہے ، توسیکڑوں آ دمیوں میں سے جس نے اس عمالیہ

لبیک کی دو ہی وس سال کا بچرتھا اور یر کمتی نرمعلوم تھا کہ خدا کا یہ شرائے بھائی کے ساتھ و نیا کو زیر کرنے میں پورا مرد کا رہوگا جب رسول اکرم و شمنوں سے اکتا کر گھرسے تشریف لیجا ئیں گئے ، حب اعدا کی بوری جاعت تکوادیں یا تھ میں لئے خون رسالت کی بیا میں گھرسے با ہر بیٹی ہوگی اسوقت یہ ہی بچرجس کے عمد معمومیت خون رسالت کی بیا میں گھرسے با ہر بیٹی ہوگی اسوقت یہ ہی بچرجس کے عمد معمومیت

پر فرشتے بھی متحد ہیں رسول خدا پر قربان ہو نیکو تبار ہوگا اور جو کچہ آج زبان سے کہدر بات میں مربات و کا اور منافق و ظالم حب بستر رسول پر قتل کہواسطے آئیں گے تو ہید دیکھ کا بنیا منہ بہت اس کے کہ جس سرکر تن سے عبدا کرتے ہیں وہ عبدا کا کنت چگر نہیں ابوطالب کا ہے۔

حفرت على منے بچھایک دومرتبہ نہیں کئی دفورسرور کا کنات پر قربان ہونسکی کو کنششش کی ا در اپنے الفاظ کو پیچا کرد کہایا ۔ شبجاعت صداعت کرم ایثار ۔ خلوص د

کے حق میں کہا،

فطرت نے کوٹ کوٹ کو ایک ذات میں ودیعت کے تھی درسول اکرم کی مبت اور فرب مقدس کی العنت سوسے پرسہا گر ہوگئی حب نے جینستان اسلام کے اس شا داب بھول کوسدا بہار بنا دیا ۔ یہ ترخوابی بہتر جا تنا ہے کہ فیصلہ خدا و ندی بھا یا تصفیہ کہ رسالت گرعقل سلیم اس کے نشلیم کرنے میں ستا کل نہیں ہوسکتی کہ بی بی فاطمہ کے واسطے ایک لیسے ہی شوہر کی ضرورت ہی جس بیں خدانے فضائل لسنا بی فاطمہ کے واسطے ایک لیسے ہی شوہر کی ضرورت ہی جس بیں خدانے فضائل لسنا بی اپنے ایک طرف توصفرت علی کی مہت دجرات کا دُکا تھا می جب بی کہ بات میں بی دیا تھا اور و دسری طرف ان کے رحم دا نضا ف کے گیت بی بی کہ بات

میدان جنگ میں جب بنجا عان اسلام عاجز آ عائے بھے وشمن غالم بھے کے قریب میوسخیتے ہے قرسر ورکا کنات حضرت علی کرمقا بلہ کا حکم ہے ہے سنگین سے سنگین معرکہ میں بھی حب سلمان پرلیٹان ہوگئے ہیں اور رسول اسرصلع نے حضرت علی کوروا ندکیا ہے قو فتح کا سہراحضرت علی ہی کے سرندر الم سے .

علی کوروا ندگیا ہے تو تع کا سہرا حصرت علی ہی کے سرندرہا ہے۔

غزوہ بدریں جب فریقیت تیا رہو گئے اور لوائی شرع ہوگئ تو مشرکیت
ومنا فقین کا سپر سالا یعتبر بن رہیے سامنے آیا ۔ یہ مشہور بری تقاا درا سکی شجاعت
کا سب لوہا انے تنے اس سے اسلام کے کئی بہا دروں کوجا م شہا دت پلا کر ہا رواز
بندر سردرعا کی سے کہا کہ میری تلوار آب قرایش کے خون کی بیاسی ہے کوئی میریم ہر
سٹ کا سیار میں موجود ہو تومقا بلے کے لیے بھیج واس کسٹافانہ فقرہ سے سلال بیاب برا فروختہ ہوئے اور رسالت آب سے حیدر کوار کو حکم ویا کہ میران میں جا کرعبتہ
ابن رہویہ کا مقا بلہ کریں ۔ بھیلا شیرخواکی جوات کا مقابلہ عبتہ کیا گرا، شبح عس جبن کھنٹر کر رہا تھا وہری کی وہری دہ گئی اور شبخ حیدر دی سف لوائی کا دیصلہ مسلم لافوں
گھنٹر کر رہا تھا وہری کی وہری دہ گئی اور شبخ حیدر دی سف لوائی کا دیصلہ مسلم لافوں

جِيْحَق جِراَت وبهت كے لحاظت عام عرب ميں اپناجواب مرمكما تقا س کی طاقت نے نظرت انسان کو ستھر کرد یا تھا اس کے ایٹار درم کی کیفیت میرتھی كامرور دوعالم كى سجرت ك بعد مرينه منوره مين ايك رات ن دويزسيا ب بيرى اور بچوں برفا فند كى گذرى كاز فيرسے فراعت ياكرفدا كا شيرتلا ش معاش س بالبر كلا، جارون طرف نظرو ورا في مُركوني وربعيد باجكه ميسرندا في-وكاروا حصه اسى ادهيرن ميں مبرموا، اپناخيال طلق منرتھا گرمعصوم بجوں كى بھوك ركليم كث ديا تقا. إ وارك متواتر يحير المك ميك مكن كام نه طاراً وراً فما ساكي وشق بھلل نی شروع ہونی اب امیر علیہ اسکلام کو تقین تھا کہ کل کی طرح آج کی را ت بھی مجاروا سے لالوں برصات گذری اور سنت الرسول برفا قدرہا۔ اتفاق محص سے جب نازمغرب کے بعدشام کی تاریکی پر درہ وٹیا پر جیا رہی تھی اور رات الاقرزو وسيدوا وراس ك لالونيرسياه السوكراور اى تقى ايك تاجراي ساان نیکرمپونیا اورجن ممارک با تھول سنے خیسر کاور واز وجثم زون میں وكما لأكر تصينيك ما تقوا ورجبك وبوسر دنيا كائنات فلكي كافخر تقاء وه السباب د برسن بن مصروف بو گئے۔ ونیا کی انکھیں سے زیاوہ تیرہ وا رسال مبشکل دکھی*یں گی ک*علیابن اپی طالب رسول السرکا وا ماد، فاطمہ کا شوم<sup>یس</sup>نیین کا باپ ادر فعا کا شیربری کیوں کا بیٹ بھرنے کے واسطے ان کند بر سیر وسے بین کا جھولا ہیں - بھا ری بھا ری اساب ڈمور السے - چرہ فاک آلدوسہ اور لباس گرد يس ات راب رات كابتدائى حصد الأنكيس بها و بها و كريكيفيت وكي اوراً مان اس ایک درم بریوشرفداک ماندین رکھا گیا میوس میوس کرد یا -اورا نساینت کی اس میم دیم توکس تصویرے بچول کا پیٹ بھرنے کی فکر میں حلدی حلدی قدم بڑھائے ۔ مرمینہ کی کلیاں ان میارک قدمونکو ذوق وشوق میں

یوسے دے رہی تقیس کر سامنے سے ایک بڑھیا جس کے قوی کا انحطاط م حیات اپنا نی کی تقدیر کررہا تھا ، لکڑی ٹیکتی ہوئی ساسنے آئی اور صورت و کھی کہا بآواز بلند کہا ۔

علی! میں اور میرا بڑھا ہیا رشوبہ تین وقت سے مجو کے ہیں۔ خلا کا دام مهارا بیٹ بھرف ،

بر حیرا کے الفاظ زنجیر نیکل میر علیا اسلام کے پاؤں میں پر اسے ، مقابلہ پر استا تین ہی وقت کا فاقد سیدہ اور سیدہ کے بجر بنیر تھا فطرت اسنا تی کا تقاضا کہا ور تھا ، گر را معیا کی صدا سے جس میں ضا کا نام شامل تھا اس تا سی کہ کہ عبد اور تھا ، گر را میں کہ اسلام کے وقت گرم یا تی کی طرح جوش کھا تا تھا موم کردیا ، ورم پر عبد اور جوش کھا تا تھا موم کردیا ، ورم پر حیا کے حوالہ کیا اور فر مایا " خدا جہ پر اور مجھے رحم کرے۔

اب یہ کہنے میں ان من منہ میں موسکتا کرسید ہیں ماکی گودا ورائیر جسے باپ کی آغوش سے جو نکے پیدا جوئے ہوں گے ان کی طبیعتیں کیسے کیسے ادنیا فی جو اہرات سے مالا مال ہو گئی۔ اور مال و منال سے بجائے انکو ورثہ میں ماباب سے کس تم کی فضائل و خصائل انتھ آئے ہوگی۔ ماباب سے کس تم کی فضائل و خصائل انتھ آئے ہوگی۔

حصنوراکرم کی بجرت کو ڈیا فی سال ہو کیے تھے ، اسلام ابتدائی حالت ہو اسکام برہ ویکا تھا مسلما اوراس اسکام بڑہ ویکا تھا مسلما اول کی لقداد میں روز ہر وزا ضا فہ جور ہاتھا ، اوراس ترقی کے ساتھ ہی دسول المرادر شا نمان رسالت کی ذاتی کالیف بھی زیادہ ہو رہی تھیں بی بی فاطر کے گھر را فلاس نے وٹیرے ڈوال سے کھے کرست ہے ہی کے رمضان المبادک کام بھلار و زہ اپنے ساتھ ایک لغمت غیر متر قدہ لایا جس کے رمضان المبادک کام بھلار و زہ اپنے ساتھ ایک لغمت غیر متر قدہ لایا جس کے دمضان المبادک کام بھلار و زہ اپنے ساتھ ایک لغمت غیر متر قدہ لایا جوا۔ صاوت کے وقت مدینہ میں اس خبر سے کہ بی بی فاطر کے بال لاکا ہی ایم اورا ہوا۔

ازعلامرا شدالخرى

گر طرخ شی سے سامان پدیا کروئے - میر ان ماباب کا بچر مقسا جیسنے صفر صلح کو نات محبت تقى اس كي ترريقلت اس كي سي سرورد وعالم كو بروما كم كا الي سي

صورت دیکی فرط مجت سے بوسد دیا گودیس میاا ورسن نام رکھا۔ ایک سال بعد سنک ہجری میں جناب سیدہ کے ہاں ووسرائجہ سپیا سواجس کا ام حضورا کرم نے حیات رکھا ا دران وونوں بچول کومرور کا کٹا ت کیے لیے بچول کی طرح

یالاا درترمبت فرمانی

اسما ربنت عيس جودواع مسيده كوقت ببي سيساته أني تقيس بوں کی پدورش میں مرود ہے رہی تھیں ان بوں کی تربیت مقدس اسفے نایادہ تركلام السب كي وه بيونكولوري لهي دبني تقير الأآبات ربا بي سب وغفاموتي تنيس توان بى سے ادر مجہاتيں توان بى سے بينا پخرايك مرتعب دونوں ، بچر سیر سسی بات پر محفیگره ایهوا نو ما سے یا س مبٹھا کر لرا ا نی حفیگیشے اور فتانہ و فساد

کی اُیا ت اس خوبی سے برهیں اور وروسے تجھا میں کرو دیزاصل بات کو کھولکر فداکے خوف سے رویے سلگے اور وعدہ کیا کر آیندہ کہی الیسی علی مذکریں سکتے ،

بی بی زینب صلوهٔ الدعلیهاجومیدان کر بلاس سیرالشهدای براه هیس ا ور جنہوں سے لینے وردیجے عون و محد معانی ری قربان سکتے ، بی بی فاطر کی ایکویں صاحبزا وی ہیں۔ اور گوعمری خاصی حیولی تقیس گر چھوٹے جانی سے ان کی محبت کابیطالم تھاکہ وہ کسی وقت بھی ان کے پاس سے عدا نہ پروتیں ۔ ا درکھیل کورسی بھی زیا وہ تران ہی کے یاس وقت گذارتیں

ا کے نیفن صحبت اور باب کے اثر تربیت کا نیتے ہر ہوا کہ کلام آلہی ان بجول کی بوک زبال تقااور چونکه ما ورباب و دبوعا مل سقے اسواسط نیے بھی

الشيخ بسيطة برفنل كواسى دائره مين محدودركية الجول كى بيدايش كے بعدمرد

لبر زبات بجور كوبى اس فدرتعلق برهمياتها كه ده بعي ككريس سبت كررسية اور ا درسید منری میں صنورا کرم ہی سے یاس کھیات کئی دفدیها ب ک مواہم کم مرورعا لمناز بيسي بن اور سحده من المصن بالمصين نيشت برسوار بوكيم

يعى عبيب لطف موانفاكه دولان جان كابا دشاه سيره سي مشرادك کھوڑا بنائے نیشت برسوار میں اور رسالت اُت بجوں کی دشکنی کے خیال سے سر نہیں بھاتے

حضورا کی رصلت

بنواميدا ورمزوط شمك إبى تنا زعات برستورسض اور كواسلام سراعتها سے ترق کر رہا تھا گرولی کدور تیں کسی طرح فتم نہ ہوئی فقیں ، بیاں ٹک حمامرور عالم کی رصلت کاوقت آگیا جب طبیعت زیا دہ گری توائی ہے فرایا کا غذ قلم دوات

لاؤكريس كيه لكصوا وول مرتا كدمسيب بعدتم لوگول ميس كو في تفكر النهرة حضرت عرضة عو ليدس عليقدو وئم هوست ورسول المثرك بوالفاظ سنكر

كهاك سوقت سرور كائنا عيكا مزاج صيح نهيل استنه تكليف فيني كي ضرورت بنیں معلوم ہرتی ، خدا کی کتاب ہائے واسطے کا نی ہو گی حیا نچرا دیا ہی ہوا-اوررسالت مآساع كي لكهدا ما جاست تقع وه مذ لكها كيا-

اسی جگه مید مسلما مدن میں و دفرنتی ہوگئے. ایک سنی اور و وسراشیعه عمدا و

رخش ما هی کندورت توسیع می سید موجود تھی اس دا قعرے ایک نیا اختلات مپدا کر دیا بعض کا خیال تها که سر درعا آم حضرت علی کے حق میں وصیت فرماتے اورفلا منته كا فيصلاك بي كيحت مين ليونا تعبق كاخيال تهاكما ليهامه بهومًا-

ا ورصنرت عمرنے حرکیج کہا ورست کیا۔

اس قرت رسول الدسلام على حاصرت عباس نے صفرت على كو صوصيت كو اس طرت متر مرك اور صلاح وى كوره أنخفرت سے خلافت كم مسكر كوسط كري اور دريا فت كري كر اب كے بعد غليفه كون ہوگا اور بين صحب كس كو ملنا علي المجاب كريا ہوئے الفاظ ميں كہديا كر جہ كوا ندان كا حال معلوم ہم اور موت كے وفت جركيفيت طارى ہوتی ہے وہ اسوقت رسول الدكى ہے ۔ اور موت كے وفت جركيفيت طارى ہوتی ہے وہ اسوقت رسول الدكى ہے ۔ سوال كس منہ سے اور كس لے سے كروں جو خداكوم خطور ہوگا وہ ہر كاكس ميں ميں الدين كور ہوگا كور ہور ہوگا كور ہور ہوگا كور ہور ہوگا كور ہور ہوگا كور ہور ہوگا كور ہوگا كور ہوگا كور ہوگا كور

رسول الدست برسوال البیس کرسکتا حضروا الدست برسوال البیس کرسکتا صدوی می فرایک این با بو برصدی سے کہوکہ وہ میری جگدا است کریں ادر کا زیار جائیں اما المونین سے جواب میں که اکر میرب باب سہت رقیق القلب
اوی میں وہ ضبط ند کرسکیں گے - اور آپ کی جگرخا کی و کھیکران کا ول بھرآئیگا اور کا برخ صابی اما المونین کے ماور آپ کی جگرخا کی و کھیکران کا ول بھرآئیگا ارخالا ف کا ایک قصد میہاں بھی بیدا ہور ہا ہے تعین مسلما نوں کا خیال نہ
کرام المونین کا برجواب ول سے مذبحی ان کا مقصداس کم کو برکہ کرمصنبوط کرنا
اور اپنے باب کی محبت کو جملکا ناتھا - ام الموسنین نے برجمی کہا کہ آپ المت کے
واسط کسی اور شخص کو مقرر کیئے . گرمرور عالم نے بار باراسی پراصرار فرایا اور
واسط کسی اور شخص کو مقرر کیئے . گرمرور عالم نے بار باراسی پراصرار فرایا اور
مضرت ابر بکر نازیل ہے بی جو برمور کے ۔ جہانچ یا بی وقت حضرت ابر بکرنے نماذ
پیر جھانی گرمیب وہ آخر مرتبہ نماز بڑھا ہے کے قور سول الدی مصرت ابر بکرنے نماذ
سیالے سے مسجد میں نشریف لائے ۔ نمازیوں سے حب حصنور اکرم کی آواز سی
ترکھن کا در سے کے کو ابر بکر عمد ایت شیر جے مہد جائیں اور خود در سالت آبا ہا مت
کریں نمان حسور درسالت آبا کی بڑھر کران کی لیشت پر م قدر کھا کہ وہ نماز نہ جھو ڈیں ادر
کری نمان میں حدور درسالت آبا کی بڑھر کران کی لیشت پر م قدر کھا کہ وہ نماز نہ جھو ڈیں ادر

يرستورا است بين مصروت ربين-

ایک روایت میلی ب کرحبوقت ام الموشین سن اپنی دائے یواصرارکیا اور فرمایا کہ میرسے باب نمالا دیڑھا سکیں گے تو مرورعا لم سے جیرہ پڑشکن پڑگئی بہرجال میہ وہ نماز تقی جس میں حضرت ابو بکرسنے اما مت کی اور رسول السرسنے ان کے تیجیے نماز بڑھی ، واسمنے باتھ پڑھڑے ہوئے بڑا رتیز تھا ، کھڑے ندرہ سکے اس کے نماز ببٹھ کرا وا فرمائی ۔ جاعت سے ساتھ رسالت ماب کی بی آخری نماز تھی اس کے بعد با برتشر لھنے مذلا سکے ،

بهاری میں ا ملبیت سے سرمکن خدمت کی حیاب سیدہ حضرت علی ور حسنیین علی کرسالام مروقت خدمت اقدس میں حاصرستھے چھٹور کی زیان میا ت اللهدرفيق الاعلى كل رباتها ، اب بي بي سيده كوفين كائل بوهي كرباب كى مفارقت كاوقت أن مبونيا اس يقين سے باب كى رصلت كيساكة ماکی موست بھی یا د د لادی ۔ گراس خیبا ل سسے کہ حضو را کرم ملا خطر بنر فرائیس علی و جا كرخا موسى سے روئيں اور آئنو لونجھ كرسائے تشريف لائيں حضرت على كالحى يه بي حال ا در بيول كي هي بيري كيفيت لقي. گريمر درعا لمري حالت جو كه لمحر بلجه بگروری تقی اسلین سیسمجوسی تقفی که رسول السجنید گھر الوں کے مہمان ایس -بی بی فاطمہ کی حالت مبہت ہی نا زک ہورہی تھی۔ ما کی موت از مسراؤ زنرہ ہوگئی وہ رہ رہ کرانھتی تھیں ۔ یاب کے سارک قدمون سے آنکہیں ملتی تھیں ، اور دونی تقیل حیب حالت زیا ده خراب بهوهای اور بیمکی بنده جاتی تو و در میلی جاتیں اور کاری برکرد کھیتیں ، اور سوتیں کہ باب کی صورت تقور کی برابعد أنكه سنة ا وحفيل موكى ا ورضاكا رسول دنياست رفصت موكاء ونياتج مجه بن ما کی کی کویا سیا سے است محروم کرتی ہے۔ اور وہ یا سیا جومیرا اور میرے . بجرن كا عاستن دارتها مهيشه كو مجه سے خيستا ہے ، زندگي موت كى بيا ہ بين ميرے جوان کیار اس کی دواع کا وقت ہے جب دلغ اس متم کے خیالات کو جمع کر آا در ول صدا دیتا کہ آج اس کے در دارہ بند ہوئے ہیں اور جن آنکہوں سے محمیت کے عیشے مجو سلتے تھے اور جو دل ہی ول میں باغ باغ ہوتی تھیں اب

ایدی نین سوئینگی ،اور باپ کاساید سرسے استا ہے ۔ ضراکی وجی سیرے گھر سے دداع ہوئی ہے ۔ میرے نیچ نا نا کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں تو۔ بیتا باید ودو کر کر میٹ جاتیں ۔ مقدس با تقرآ تکھوں سے لگاتیں ۔ گردن میں تھ الکا چیلتیں اور بیج بھیج کرر وتیں ، گر بھر خیال آتا کہ اس ا منطراب سے رسول اللہ

اگاه نه بهوعائیس توجهو را که دورکتری و تاب در وسی بلبلانی و درگری و تاب در وسی بلبلانی و درگیرا کرمپ ما تاب می در تابی ایست در دارگری می است در محاج آنا تھا اس ما ات میں حب سیده سیندا قدس سے لبٹی موتی تقیس سرور عالم نے انکھ

کوئی ہات نہ کی مگر ملی تھ بچی کے سر میر کھ کرھا موش ہوگئے اور انگہ میں بند کرئیں شفقت پد دی کے اس جوش نے جناب سیدہ کوا در کھی تجیب کردیا -انہوں نے با کھ اپنی آئیکہوں سے لگائے منہ پر کھیرے اور ہونٹوں پر رکھہ لئے۔

کہ میں فداکے رسول کو دنیا سے اسطرح وداع کررہی ہوں کہ گھری جلائے کا بتل میرنہیں ، دین ودنیا کے بادشا ہ میرے مقدس باپ کی روح اند عیر کھی میں فصدت ہور ہی ہے جنین با باکودنیا سے رفصدت کرنے میں میرا با تقباً وَ۔ اور ماکی مصیبیت میں شریک ہوان با تقول کو بوسے دوان قدموں سے آنکہیں ملو۔ اور یا در کھوکہ آج وہ پہاڑ لوٹشک اور وہ ما پ جھوشا ہے۔ جسکو عمر بحرر کو گئے۔

جنا کہ سیدہ کی تقربیت یا وجو دیکہ شیر خدا ضبط سے کام ہے ہے گئے اس قدر متا تر ہوئے کہ انکھ سے شپ مالیے گرے سکے بجوں کا ہاتھ پکرو کہا ، فاطمہ سرے نیچے تیرے اور تیرے باپ کے غلام ہیں ، میداور انکے ساتھ میں اگر اختیار میں ہوتا لورسول اسر سرقر بان موجائے ،

اس گفتگوسے حضوراکرم کی آنکھ کھلی تو ملاحظہ فرمایا کوسیدہ جہلی کی طرح ترط پ رہی ہیں۔ اشارہ سے یاس بلایا اور کلیجہ سے لگا کہ فرمایا فاطمہ الل ہیت میں سب سے بہلے مجھ سے یاس بلایا اور کلیجہ سے لگا کہ فرمایا فاطمہ الل ہیت میں سب سبے بہلے مجھ سے تم ہی ملوگ اس ارشا دسے کچھ اسکین ہر نی ۔ مگراس کے بعد سرور دوجهاں پراٹار سکوات مودار ہوئے تو ہے احتبا رہوک الحیس ، کھے میں ہاتھ دا لکر س خاک اضا ہے ہیں اب وہ دماغ جس سنے ایک اشا ہے جس عرب کی کا یا بلی اضطراب بھی محسوس نے کرسکتا تھا۔ یہاں کہ کمبارک

دوح سے عالم بالا کو برواز کیا اسوقت یون تو برسلهان شفکرو برلیثان تھا، مگرسیده اورشین کی کات وہیمی نیاسکتی تھی معصدم نیجے حب بیا کی سے قدموں میں لیٹے ہوئے سے اور جفرت علی لبیت بیٹ کر دورے سخے جناب سیدہ الگ بیٹھی ویکے بہی تھیں جب مفات ابدی کاخیال آیا تو دور کو کرلمیٹ جا تیں اسوقت حضرت علی نے جناب سیدہ کو سجمایا اور بلقین کی توبی بی فاطمہ نے حضرت علی سے کہا۔ علی سمجہ رہی ہوں جرکہ سے ہوا درجانتی ہوں جربیجا سے میو، مگردل کی

المرام لبیفیت زبان رہنیں اسکتی ۔ برجلت رسول ہی نتبیں ہے میرسے ما اور باپ ونو ك مفارقت ابدى كا وقت سے آج وہ إسيد دنياست الله راسيم ب كي شفقت میں مامتا شا مل تھی حس کی اغوش حبت مبرد فت فاطمہ کے واسطے کھلی ہوئی تقى ، جيمت وه باب جيوت راب جرميري صورت كايرواند تفاكس كمعرب اوراحیان کویا وکرول میرست سرسے اور گھرست وہ سابیا تھی اور رحمت خم ہوتی سیجس نے مجہ کو بھول کی طرح یا لا اور مورتی کی طرح رکھا۔ دیٹیا اور دیٹیا سک لسے ولیے اس سے زیادہ ٹالک وقت نہ وہیس سے حس کے قدمول میں أج شابى كريس فق حوفقيرو تكوما دشاه بناكيا حس فعرب كالمتول ترين عورت میری ماخدیجتر الکبری کی تمام دیوات خدا کی را ه میں اٹیا دی ده آج رنباسے اس طح رخصت مور باب كمم سير دور دنس فا قدست ادرميرس دولولال بھوے بیاے میرے اب کورست کانے ہیں علی میراباب اس دنیا میں بید روز کا مہا ن تھا گروٹیا ہے اسکی دہا نوازی کس طرح کی۔ اس نے قرنی کے ساتھ کیا کیا ا ورقرلیش ہے کیا جواب ویا واس کا نیعیا پنو دان کے ایمان کریٹنگے ہے گروہ

چواسوقت موج دست شا برے کہ بہالا گھرس سے دحمت ورکست کے سمند ر جاری ہوسے حس نے فقیرول کے بیٹ بھرست اور ننگول کے بدن ڈیا نکے ، کہی وودقت بھی ہارا ہیٹ ند بورسکا میرے باب نے دہمنوں کے با تقسیرے جوجہ تکلیفیں تھیکتیں اس کا فیصلہ قیا مت کے روز مہد گا ، کولنی اذبیت بھی جو

ىنە دى اوركونىنى ئىكلىق بىلىغىي جويىرى بىنجا ئى بېروكا ركھا بىياسا ركھا . تيھر مائىسے مسر كىموطا واشت توريد اورده بال مبارك اوربيا الجمعين بن ايك بارنبي برار بارتربان مروا وك بيس يرفر كشية درو ديسيم من وان سسلكدل فالمول کے ما تھوں زخول سے چکٹا چور سوا میرا گھرمیرا فا مذان میرا کنندمیری قوم

پرنا بت قدم سبخ والارسول اب و نیایی تنہیں ہے ، قربان جائیں اس جسد فاکئی کے جس کی مہاں اوازی پوری نر ہوئی اور جس کی فاطر مدارات ہما ہے گذاگا د کا فقہ فدکرسکے دل کا ادما ن دل بیٹ ہاکہ فائی حیم لینے شعیق باب کی خدمت کر گا، روی اور چون نشا رہوں ادر قربان ہوں گراب باپ کی صورت نظر آینوالی پئیں ۔ علی آؤا ور میرے بچور اکو لاکوان قد موں میں سرر کھیں اور با با کے چیرہ اقد میں کی آخری زیادت کرلیں انکوبی دوکر رسول الدکی رصلت متہا رہے جیستان حیات کی آخری زیادت کرلیں انکوبی ہوئے۔ میں ج

یں ایا ساز اس کی مبروار ہی ہے ، بوچ ان مرس ببور مبروں دعاکر ذکی کہ موت کی ملاقات کو امتا پر قربان کر وں گی اور حب بک زندہ بہوں کہ وشمنوں کی متعفقہ طاقت مین کے فلاٹ ختم ہوگی اور حس طرح کا لیف کا کوئی وزرہ مستگدل گروہ نے میرے باپ کے واسطے نہ بھیوڑا اسی طرح مصائمی کے کسی شائبہ سے یہ جات میرے باپ کے واسطے نہ بھیوڑا اسی طرح مصائمی کے کسی شائبہ سے یہ جات

میرے بچوں کو محفوظ نر رکھ سے گئے۔ اور جب وہ وقت آئیکاکہ رحلت رسول کے میرے بچوں وٹیا میں نہوں کے اسوقت ان بچوں کا بہترین واریث خدا کی وات ہوگی علی رسول الدی ذندگی کا خاتم حسنین کی مصائب کا آغازے اپ کا صدمہ مجبکوزندہ نہ چھوٹر گا در مبرے بعدتم تیا رمزجا و اسونت کے اسطے بو پہلے تکوا در کھے رکھوں کوزندگی دبال کر دیگا۔

مشیعیسی کا اختلاف رسان بی صلع کی دنائے دنتا بھی ذیقین کا اخت

رسالت کا بسلع کی وفات وقت کمی دُلقین کا اختلات و اور دہ اسی طرح کہ اہل تسنن کا بقین کا اختلات کا سر اسی طرح کہ اہل تسنن کا بقین ہے ہے کہ رصلت کے وقت سرور کا کنات کا سر اما الومنین عائشہ صدلقہ کی گودیس تھا اور وہ اسپر فخر کرتی تقیس کہ آنحضرت ملع میری ہی اور میرسے ہی حجرہ میں وشاسے جمعست میری ہی گودیس اور میرسے ہی حجرہ میں وشاسے جمعست میری ہی کودیس اور میرسے سے کے حضورت علی کرم العد کی موسی وفات یا فی اور دم وانسیس میں مشیر ضدانے تشیر ضلاحضرت علی کرم العد کی گودیس وفات یا فی اور دم وانسیس میں مشیر ضدانے تشعر شاری کو سہارا دیا .

سیں ہیں *شیر صرا* کے تھوڑی کو سہارا ہ **لعد و قامت**ہ

رسول فلا کے انتقال کی فہرا أنا فا أسب جگر کھیل گئی. لوگ جوق درجوق الے نشروع ہوستے یہ تقول کی فہرا أنا فا أسب جگر کھیل گئی. اور کر انتقال کی فہرا أنا فا است میں گئی. اور ہرگدوہ اپنی اپنی جدا دائے رکھتا تھا ، اس موقد مہر ہمانوں کا یہ دیک دیکھر کھٹرت ابو برصد بن ممبر برج بطسے اور فر مایا تم میں ہے وہ لوگ جورسول الدی عبا دت کرتے تھے اور صرف انکی وجہ سے خدا کر مانتقال ہوگیا مگروہ لوگ جو فداے وصدہ لائٹریک سے معترف لیس کہ حصفورا کرم کا انتقال ہوگیا مگروہ لوگ جو فداے وصدہ لائٹریک سے معترف بھیل کی در ایس کے معترف کی میں کہ کہ معترف کے معترف کی میں کہ کہ معترف کے معترف کو میں کو کہ میں کہ کہ معترف کو میں کہ کہ معترف کے معترف کے معترف کے میں کہ کہ معترف کے معترف کے معترف کے میں کہ کہ معترف کے معترف کو میں کہ کہ معترف کے معت

سنقے اور محد کورسول فداسیجشت و ، برستورانیے فداکی عبادت کریں ، کیو کد وہ زنرہ ہے اور زندہ رمہیگا ، اسلح سوا ہرشے اور بشخص قراہ وہ رسول ہویا ہم فیہر اسان ہویا جوان فاتی ہے ۔ کے مسردر کا کنات ہم ہم جوجو دہنیں ، وہ ایٹ کام لورا کرسکے اور عب مقصد کیلئے تشریق لاے نے اسکی کمیل ہوگئی ۔ فداکی مقدس گیآ بی کمیل دین کی شا برہ اوراس طرف سردار دوعا کم نے اشارہ فرائیا تھا ، اور ضدا کے احکام نازل ہو یکے سقے ، رسول الدہاری صلاح کے داسطے بیدیا ہوئے شقے اور اب وہ تشریف لے گئے ۔ تم باہمی فیصلہ کرد کہ کیا گرنا کی مصرف الدصلی کی خبرد فا صفحے ہی تا ہوں کے اس میں مسلم کی خبرد فا صفحے ہی تا ہوارہ الدی الدی الدی الدی ایک مار کی اور کہا کا اگری شخص کی دبان سے بیسنا کر رسول الدی انتقال ہوگیا تواس کی کر رسول الدی انتقال ہوگیا تواس کی کر رسول الدی انتقال ہوگیا تواس کے پہلے تا کہ مورد تا ہو کہ اور کہا جب رسول الدی انتقال ہوگیا تواس کے پہلے تا کہ کہ مورد تا ہو کہا تواس کے پہلے سے ماتھ کی کہ مورد تا ہو اور کہا جب رسول الدی انتقال ہوگیا تواس کے پہلے ساتھ کی کہا دار کا زندہ نہیں ہوتا اور میں قرائی کا کی سے مورنے کے بیات ہوتا کی کہ مورکا نات واپس تشریف کا کی سے مورنے کی مورد کا دون پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے مورنے کی مورد کے مورد کر کوئی کر دوشن پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے مورنے کی میں کے دوشن پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے اور گھا کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب وآلام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب والام کی سے دوشن کی سے دوشن پر مصائب والام کی سے دوشن ک

20

وسیالے سے روس پر مقابی ہوں میں حضرت آ وہ سے ہوئی ۔ کار دارحیات ہیں در گی نے موت کا بار ہم کی حجری در گی نے موت کا بار ہا توقت سے مقابلہ کیا ،جس کا تما شد حضرت ابرا ہم کی حجری سے اسمعیل کی گرون پرویکہا ، انسان فراق ابدی کے منا ظرسے بار ہا و و چا رہ با جسکا آغاز ہا ہیل و قابیل کے قانی اجسا مے کیا پیشم انسا فی سے اکثر آ مسؤوں کے بدیے حون گرائے قلب خریں سے بار ہا قیامت خیز نا سے مبارکے ۔ مگرائے نا با باکا و نیاست وہ النسان رخصت ہوتا ہے جسکا فظیر اس سے قبل اور اس سے لیعد د نین دیکھ سکی ندآ سان ، ملائکہ اس کے طریح سے خالام تھے اور انسان اس کی خربیوں کے گرویے داس کے روسے والے فاطم اور علی ابر بار اور عمری نہیں میٹیم خربیوں کے گرویے دی ہیں نہیں میٹیم

اور مبوه میں - منگر اور ایا بہج ہیں ، اسکا در بار انسانی بہنیں ضرائی ور بارتہا

فریادی استے حضوری کا میاب ہوئیں اور اسواسی سرکاری اجہ کینے۔ متغیر پورے ۔ قدرت سے اپنی ہرا ذبت کا اسکی اسا بیت پرتجر برکیا ... . اور عبدالا مرکا کوئی ذرہ ایسا نہ تقاجہ کا واسطراس اسان کا ل سے شربا ہو ، مصائب کی خوفناک گرمیاں آئیں اور گیئیں ، افکا در کے خطرناک آفتا ب نکلے اور دسطے ، کالیف کی کا لی معنور راتیں انووار ہوئیں اور گذریں مگر جیات مقدس کی مبارک آئموں نے ہرکیفیت فانی اور ہرحالت عارضی بجی ۔ ٹاکا می کے خوفناک مبارک آئموں نے ہرکیفیت فانی اور ہرحالت عارضی بجی ۔ ٹاکا می کے خوفناک مبارک آئموں نے ہرکیفیت فانی اور ہرحالت عارضی بجی ۔ ٹاکا می کے خوفناک مبارک آئموں نے ہرکیفیت فانی اور ہرحالت عارضی بجی ۔ ٹاکا می کے خوفناک اس مبارک آئم والے افغال کی کھونے میں اور آئی کھی اس کی گر نا بان جو الفاظ اوا کرچکی کئی اس کی گر نا بان جو الفاظ اوا کرچکی کئی اس کے دی خور کی زبان استقال کو مجدہ کی ایس کی مرب تہ تھی اسی صدافت کا کار شیجر و تجرکی زبان دستا دا ہو نے لگا۔

للقين كى ميرية عجماك ساس اس كى حالت اور زيا وه بكواكني اوركين لكا . مریدے مہان کے کس کس احسان کو اِ دکروں اور کون کون اسی ا واکو روول عن كى كودى مريز ك لين جوامات والحص كى مريس كرد اينا ال وزر قرمان کیا حس کی زبان پر حکومتوں کے فیصلے اور با دشا ہوں کے تغیر ستے۔اس نے کہی دو وقت بھی پیٹ بھرکررون ٹاند کھائی جس نے ابنا رہ والام ا ورسهاري ونيا كاعيش وعشرت حرام جهاحس بي بن ماسك بجول كليم سے لگایا ان کے رضاروں کوبوسے وسے اورسر رہ است بھیر کرمبیط مجرس -حس نے و دسروں کے فاقے توڑے ، وہ نعمہ دور دوتین تین وقت کے فاقے كرِّنا ہوا ديں سے كيا راس سے اند عول كي مدارات كي، ايا ہجول كي فدمت كى ، غربيوں كے كا م آيا احام مندول كو مدد دى . لرائيوں كوفيم كيا جھكروں كا تقييب كيا، شراب كوغارت كيا اورجيت كوفنا كيا اورريكتان عرب كرحين بن كرمطت كي اس کے احسانات کا بدلدا وراس سے کرم کامعا دضد تینے بیدد باکداسے سر محود رسے اسکے دانت تولیب، اسکوزخی اورلهواهان کیا ۱۰ دنتوں کی ارط یاں اسکے گلے میں ڈالیں اورمبول کے کانے اس کے راستہ میں مجھائے، لٹالیاں لڑی اوراسکے قتل کا کوئی وقیقرنه محصورا . گراس سنے ہمکوا ذیت مذری اور لینے رحم وکرم سے عفود ورگفر

ده رسول تقا گرانو کھا تہ تھا۔ سبخیر بھا لیکن نرالانہیں ۔ اس سے بہلے بھی دثیا نے بغیر اور سول و کھے ہیں گرنو کے کی بد دعا۔ داڈ کی غنطی ہمولئی کا عضہ بھو اور ہے ، وہ انسان تها گرکیسا ؛ انسا نیت کی میم بھورا ورلشریت کا مکمل مون وہ نبی تھا کیکن کیسا ، جس کی جو کھٹ کو فرسٹتے سبحدہ کرتے تھے ، اور جیر رائے بکا اور فی غلام ہما ۔

سے ہائے دل شتے کئے اور بھوا نشان بٹاگیا۔

عرب كا الشان كدكامسلان مدينه كاصمان ، دينيا كاما دى ، بني بهينير رسول البير كهتا مول كس دل سند روك اور كس مندس كبول كدكيا تقاءميرا باب عبدالدين إبى كامنا فق ادر يورا وتمن جس كى عمركا برا مصد السح خلات سازش میں نسر مول و چف تهاجس سے ام المرثین عائش صدلیتر کے اتبام میں سي زياده حصدليا حس نارع مجمكوميرك اسلام فبول كرك يرماما جب اس كاو قت اً خربهوا اورموت سررياً بهوني تواس مجد سے جوانے رسول كاعاشق زا یقانواسش کی کرمیری خارمات کے معا دھنہ میں ہا دی برحق اسے جنازہ کی تاز پڑھائیں اور بیرابن مبا رک کا ایک ٹکڑا ا سے ساتھ قبر میں وفن ہو تا کہ وُڑ كى اك اسكوكر ندند بيونيا سے ميں جا اور نہيں موں جا نتا تھا كەميرايا ب ا موس اسلام کا و شمن مگر میرجمی میرا با پ تھا۔ اور اس ور بار میں حار ہا تھا جها ب السي كمنه كاركاكوني تفكا منهي وسفارش كريا ، ورخواست كريا البجا کڑتا مرکس مذہبے مگرریھی جانیا تھاکہ خدا کا سچار سول ایسا بیت کے اس نقطر سے جہاں کدورت ورخش کی اویزش ہوتی ہے میت آگے ہے اوراس کا قلب ان تنا زعات سے بالکل باک ہے ،حیب وہ وقت آیا کہ میں مبنت وا دب عرض کرووں توفیطرت ایسا نی سے میری آنکہیں نیجی کردیں ندمت ن سرحمكا أياري بمص طرح هي مكن موس ن اسني الفاظ اوا كريستي ا ہائے کس طرح کہوں کس منہ سے بیان کروں صحابہ کا تمام گروہ حیرت سے میرا مند سیجے لگا عمرفا روق ہے اسیح افعال پرلین طعن کی اور ایک متفقہ قبیقہ نے میری ورخواست کی بنسی ارا ان ، مگر دیٹر کا دہمان ، انسا بنیت اور ملکویت مے مرابع طے کرے سے بعداب س مقام پر تناجیا ں فدا فی کے و سے کے سے تھے۔ وہن مبارک بیمسکل برط کھیلی اور میری النجابا رگاہ رسالت میں طوری

أخروه وقت أكياكرمرا إنب دنياست رخصت موكران عال كي مزاعكم اسوقت میری عجیب کیفیت تھی اپ کی مفارفت ابری سے میری جان برناد میں رونا بٹنیا سرورعالم کی خدمت میں عاضر ہوا۔

الدا درس سن كيا ويكيماكس طرح كهول اس ذات ياكسسك حجهاتشكين دى اورميس كا ايك مكوا محبكو ديكرمير بمراه بهرك،

ورود مزار بااور لا كلمرتبه - قربان مين اورميرا خاندان

خدا کا مجبوب اور میراآقا میرے ساتھ اس کے جناز دیر آبا اور مازیر اکر اسکی وعائے معفرت کی دفن کے بعد حیب صحابہ کوتھ ہو ٹی تو خشم آلدوا لکہوں دورسة بويك أسء اورعصم سع بهرب بوك شكايين كرف لك ليكن -

قران این میرا خاندان ایک بار نبین میزار بار چره مقدس برینی کمیل رہی تھی ا درمیرے منا نق اب کے اعال کا

كوني دره يا ويترتباء

درود بزار بار، لا که بار اس ذات پرجیسی مثل هی ، بمنا سياً قاكى تدريد كى إن وه مبارك جره ماك والحقول لبوليان

موا بهارا مهان بحوكايياساس ونياس اندهير عصب بين زصت برادم يم است بعدميث بحركها ألحائين.

دہ حس نے ووسرول سے سرمیاج شاہی رکھدتے ہاری ونیا ہیں اتناآرا مهی دیا سکا که کمیل استے داسط دبرا ہوجائے . بائے بائے چا تی کے نشان اس کے حم بربر ایں وہ ہائے واسط بھو کارہے اور ہم اس کو

گوشت می*ں زمردیں ۔* 

. كس طح رو وَل كياكرول - مِين زنره ربول اورعدا كارسول عدا بمرحاً

اختلافات كي ورتزقيال

٥٠

احمل فاس کی ورسر دیال الدین اس گرده سے جس کی خدمات کا رسول الدین اعترات فرایا اور حیال الدین احترات فرایا اور حیس نے حفنور کے مدینه فشریف لائے اور بھرت کرتے پراپنی جائیں اور مال قربان سکئے تھے اپنا ایک علیحدہ عبسہ کیا تاکہ وہ ونیصلہ کریں کہ آیندہ انکا کیا رویہ بہوگا ۔ حضرت عمرا ورحیت میں کوجب بی خبر بہوئ کودہ حضرت عمرا ورحیت مورسے آومیوں کوسا تھ لیکر علبہ میں کیو سینے الفسا دسے آئی صورتیں و سی کیا کہ ہم سعدین عبا وہ سے کہا کہ ہم سعدین عبا وہ سے کہا کہ ہم سعدین عبا وہ سے کہا تھری کی اور ان اور کی الدرا ور ان اور این الدرا ور ان اور ان الدرا ور ان اور ان الدرا ور ان

ا دران لوگوں کواس طرح مخاطب کیا کہ تما سے احسانات رسول الدمرا وران لوگوں برجنبوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اس قدر دسیع میں کہ خود معرور عالم سے اس کا اعتراف فرما وران کے اس کا اعتراف فرما و ہر میں تکواب رسول کے الفا فل برمتوج کرتا ہوں ۔ تم سے لیے آقا کی زبان سے یہ الفا فلسنے ہوئے کہ امامت قریش کا حق ہوں ۔ تم سے لیے آقا کی زبان سے یہ الفا فلسنے ہوئے کہ امامت قریش کا حق

ارف می میں اس بھرے جمع میں تماسے احسانات کا شکریرا واکرے کے بعدتم سے
ورخواست کرتا ہوں کو ارشا ورسول کی تعییل میں خلافت واما مت کاحق ورش کے
والسط جھیوڑوو ۔ تاکس قتم کا چھکوایا کدورت میشیں نائے ۔ انفعا دکے دل میں

کوئی خوابی ندهتی وه سیچ ول سے اسلام کی خدمت گذاری پر کمراسبند تھے ، ارشا درسول سے انکی گرونیں عجا کئیں اور انہوں سے کہا ہا را مقصد تفراق نہیں ہے ، اگر تماری یہ ہی خواہش ہے ترہم بہطرت تما سے فیصدا ہر رضا ہم ہیں مگرا تنا صرور چاہتے ہیں کہ باہمی جنگ وعبدل تہونے پائے حصرت ابو بکر

من سروری منات کاید قول بھی نقل کیا کہ میں سنا مذب میں قرآن مبید داہا ہیں

کو جھوڑ تا ہوں اگران کو مضبوطی سے میڑو کے تو کبھی گراہ نہو گے ، چنا نجا ہو کر کی کو مشعش باراً ورہوئی اورالفار مع لینے مروار سعد بن عبا وہ کے دست بر وار بوگ اسوقت صفرت عرش نے صفرت ابو بکرشے کہا کہ قریش میں سب بزرگ آپ ہیں ، آپ سے زیا وہ خلافت کا مستق کون ہوسکت ہے ، آپ اپنا ہاتہ بڑھا گئے کہ سب سے پہلے میں بیعت کروں جب حضرت ابو بکرش نے ہا تھ بڑھا یا اور صفرت عرب بعیت کر بھیے تو تمام الصار و بہا جرنے بعیت کی اور سوا حضرت علی کے کئی مسلمان یا تی نہ رہاجس نے بعیت نہ کی ہو، حضرت علی کے متعلق دوروا تیس ہیں ، ایک یہ کہ انہوں سے بچھ جہینہ بور بعیت کی اور دوسری یہ کہ جا کسیس روز بعد۔

اسی بحث وسیات میں ایک ون اور ایک رات گذرگئے حضورا کرم سے دصیت فرما گئے سفتے کہری بچنرو تدفین اہلبیت کریں ،چنانچ فاندان رسالت کے افراداس تمام وقت میں حبد فاکی کے پاس جشے سہے اور جب سلما نوں کو نراع سے فرصت ہوئی تو تدفین کی نوبت آئی ،ارشا و بنوی کے بیوجب اہل بیت نے تمام ضدمات انجام وین جن میں بڑا حصر حضرت علی کا ہے ۔

حس طرح مرض الموت مین سلما اوں کے ووفراتی ہوگئے، اس طرے اس و قت بھی دوگروہ ہوگئے۔ شیدہ کہتے ہیں کے فلفاء دنیا کے تیجھے السے پڑے کہ رسول اُلد کا جنازہ جو بہیں گھنٹے پڑار ہا۔ اوران کو دفن کی فرصت مذہوئی، سنی کہتے ہیں کہ اگریم مذکیا جا تا تونہ معلوم کس قدر گروہ ہوجائے۔ اور ہرگروہ اپنے این مربوں کے ہاتھ یہ جویت کرکے ڈیٹرہ اینٹ کی مجدالگ بنالیتنا، سنیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکراً ور صفرت عمری کی بھیکت تھی اگر

اگرفلیفه کا اتما ب دائے عامسے ہوتا تو یقیناً حضرت علی ہوتے سیخین سے
اسی داسطے کا ہل بیت رسول اسرکا جنا زہ چپوٹر نہیں سکتے یونا م تدہیر کی یہ
برخلات اس کے اہل سن کا عقیدہ ہے کہ اگرا سیا نہوتا ترا سلام چپط
ہوجا آما ورجید دن بھی باتی ندرہتا ، اہل سشیعہ کتے ہیں کہ جس طیح حضرت عمر
نے حصنو راکرم کی وصیت کو قلمبدند نہ ہو ہے دیا۔ اسی طرح انتخاب کی بھی بت
مات نے دی اور علدی حلدی حضرت ابو بکر کوخلافت ولوا دی سنی کہتے ہیں

کہ اگر فلا فت کی طرح بھی حضرت علی کو ملجاتی تو بنوامیہ جو بنو ہا تم سے قدیمی و شرکت تقدیمی و شرکت نے اور وہ لوگ جو لڑا یہوں میں حضرت علی کے ہاتھے انکی اولا دیں جن کے دلوں میں میں حضرت علی کے ہاتھے اس بڑرگوں کا بدلہ لیتے اور اس طرح مفا واسلام کو سخت نفتھان بنیجے کا اندلیشہ تھا .

کفتیان چیچے کا الدکیشہ کھا ،
ہبرحال یہ وہ اختلافات ہیں جواسوقت بک فائم ہیں اور سیخ اسلام
کو اندر ہی اندر کھو کھلاکر کے ہیں اور کرنے رہیں کے اور جویئے پوچھیولو کر ہیے ،
حضرت ابو کمرصدیق کئے سوا و دہرس خلافت کی اور ان کے بعرض ا کمرضایفہ ہوئے ، انکی خلافت کے متعلق مسلما لؤں ہیں اختلات ہوا ، ایک

معضرت ابو بمرصدین شیخ سوا و دبرس خلافت کی ا در ان کے بعرضرت المخرطیف بخرے انکی خلافت کے معافرت میں اختلات ہمواء ایک فراتی ان کی سخت گیری سے خالفت نھا اور حب اسکو یہ معلوم ہوا کہ جفرت صدی اسکو یہ معلوم ہوا کہ جفرت صدی اسکو یہ معلوم ہوا کہ جفرت حض کو لیے بعد حضرت عمر کو تحریر کر سے ہیں توسخت مخالعت کی اور کہا لیے شخص کو خلیفہ بنا کرائی خدا کو کیا منہ و کھا کیں سے مصرت سدیق شان فرایا کہ مع کہ دونگا کہ مسلما ہوں میں شخص میری دائے میں سب سے مہر کھا اسی کوسب کا خلیفہ بنا آیا ہوں۔

يا بادسات منا لعيبن بين عبدالرحمان بن عوت اوطلى كى شخصىيت برسى تقى اس جوات ا وہ دونوں بھی خاموش ہوگئے اورسلما **ند**ں کے متفقہ فیصلہ سے خلا ذنت حضرت عُجر کو ملی ، بحث صرف یہ ہے کہا ختلا فات قدم قدم مرتر تی کرسے

تے اور دیلی رئیشوں کا پودا کی بلجہ بڑہ رہا تھا صفرت عمر کے قریب طبے وریب طبے دریب طبح وس سال خلافت کی مگر مہیت فاروق بھی اس کا کونہ بچھاسی ، جناب سب مدہ کی رصلت جناب سب مدہ کی رصلت

میں لیقو بُ کا نا ادکا رہا نہ جیا ت میں گو نج چکا گروائے ملکر و ما اب فضاراً اسلوبی کے استوبی کا مرا کہ و ما اب فضاراً سمانی اور کا کاننات ارضی سیدہ کی قراد سن رہی ہے ۔ کوشش کرتی میں کل من علیها فان کی شبیع بڑیتی ہیں گرول کی لگی منہیں کہتم اور کے طرف والے باب کی یا ورہ رہ کہ کی مرور تعبیں رحمۃ العالمین کی یا دول سے کھیے برمار ہی ہے ۔ چا ہتی ہیں کوز فد کی کی صرور تعبیں رحمۃ العالمین کی یا دول سے

مهلادین، مگرسی طرح بنہیں باننا، دن کی گھڑیاں اور رات کی سائلیں یا جہیب
میں خم ہوتی ہیں، دن کاکوئی لحراور رات کی کوئی کروط عین بنہیں لینے دتی ایک
تصدیرے ایک خیال ہے۔ ایک یا دب جو ہرد قت آنکہ کے سلمنے ہرسا عت و لئ میں اور ہر لحردل میں موجود ہے ، حیب کھانا لیکر بیٹی ہیں ملی حبیبا دلسوز شو ہارور
میں اور ہر لمحردل میں موجود ہے ، حیب کھانا لیکر بیٹی ہیں ملی حبیبا دلسوز شو ہارور
منین جیسے چا ذک کرے کھالے کی کوئٹ ش کرتے ہیں توقلب خریں ایک
دور اسمان سائے نے آنگ ہے اور خیال آنا ہے کہ می جب یا با ہے بی محبت نے ایقو ہی کی شفقت پاری کے مین ہوا در اسمان کی طرت دیکھ کرفا میں
آئی میں۔ نوالہ حلق میں اٹک جا تا ہے اور اسمان کی طرت دیکھ کرفا میں

آ تسویکل پیشد مین و افرانه حلق مین الی جا ماسها در اسمان فی طرف د میه کرها مین برهاتی بین و رات کولینی بین ، کردهی لیتی بین گرنندیکس میلونهی ای اور استالیم برتاسی که شایداب در دا زه کلیا ا در ده آ دا زسنانی شیصبکو کان ترس سیم بین

اور وہ صورت ویکہ رجیں کودل ٹڑپ ر لاہے . تشیر خدلنے ہر کھن کوشش کی اونہ کچیل نے دلجوئی میں کوئی کسرنہ حیوڑی مگر

يه صدر دائل بوسف والا نه نفا درخم نا سور به ااور نا سور بيم اليساجوبر دقت رس ر لم به اس حالت بير قيامت سلما نؤل كى فحالفت لتى حب سے جناب سيده كى ربى سهى بهت اور دى - روست روست بيموش بوجا تى تقيس اور حب بهوش آ ما تقا تو روضه اق بن بير عالم بي تحقيل اوراس قدر رونى تقيس كه زيين تربوح اتى بتى ، شيك ليث ليشاكرا ورتميث چيا كر كھيس ما كاق ولاكے حضرت على مجه الجها كرا در كه سنكر كھر للت دلين بيال بين كو و اسكين بهى خم موجاتى جو مزار مبارك كوساست ركك كرمية بوجاتى بنى . يا د بدر كھير ريشيال كرتى اور عاروں طرف عكري مارماركر روتيں اوراس وروس كرنے اور شير خواجى الى كينين من غرق بوجاتى -

اب كى ياوز ندى كا بترس مشفلة ما ، خرراك فى توباب ك فران كا ما دا ورباك

تقالها ب كمزار كي خاك . ميدره يندره دن سروبوتين فكراك بدلتين ارات الا لهراورون ون كفرر وصدا فترس برها ضررتبين جب نيند كاغبر بهوتا توقبا طركومسينه سے چٹاکر وہیں سورمبتیں جسینی اور شیرخدا کھا الیکوماتے البجاکرتے ہمنت کرتے كمرهوك كجهاليى افرى كروو ووتين تمين ون وانه الأكرمشين ندجا تا وجض فعدا بيدا مهوّما كذمح روروكرمزارمبارك سيسهراه لاستا ورسلاد يت مكراً نكي كليا ورويب ين كُنيس، ا کی ت کا ذکرے کہ تجار شدت سے جڑم ہوا تھا عصر کے وقت سے عشا کے بعد تک مبرش یر میں اللے بوں برہی تین گذرگے اور حضرت علی بی ، رات اوہی سے ایا ہ گذر علی تقی که شیرخدا کی انکه کلی د مکیصا توحصنرت سیده موجود نه تقیس نجیوں کوچنگایا اور سب نے مل کر برطرف دیکہا ۔ کہیں بیتر نہ چا ۔ سیرے روضوا قدس مربہ یخے تو و کھا كرتمام مرن خاك بين اطروط ب واور ما بيد كرنام كى رك دكار بى بين - بخاراب بھی تیز تھا تیجے قدموں میں گے اور یا وُں سے آئکہیں ملیں حضرت علی ہے کہا، فاطمه نجار شرت كاب اگر سول لىدزىزه بهوتے توبيكيفيت ويكي كرخوش في سليرخداك اس فقرمه سف ول بولى حينكارى كوابها رويا وينيخ الثيب اور روكركها اب کے بعد یہ سیلی رات ہے کہ ول پی تشکیس یا تی ہوں اسوقت کوئی تخلیف نہیں میں رونے رہتے سوگئی توحصنورا کرم کوخواب میں ویکہا کہ جم کو کلیجہ سے لگائے فرماتے ہی مدانی کا وقت فتم برحیاا ب میرے پاس ارسی بو آتنا کہ کرسب بدہ حضرت علی کے قدمول کی طرف حبلیں توشیر خدانے یا تھ بکروا کر نکہوں ے لگائے اور کہا سیدہ کیا کرتی ہو۔ اب آئہوں میں آ نسوتھ کے لگیں۔ باب سے میرا ماتھ تھارے ماتھیں ویکردین ودنیا کا وارث بنا دیا تہائیری مغفرت متبائب القريس ہے على زند كى كى بيض كھڑياں اليس گذرى ہو گئ كەخراج

میری طرف سے مکدر مواہر گا ،الیسے کا مجی کئے ہوئے ہو اللہ مات موت

ہوں مکن ہے کسی جواب سے دھکنی بھی ہوئی ہوا اب میری زند گی ختم ہورہی ہے اس ونیا سے نصبت ہو کرفد اکے صفوریس جاتی ہوں کہا ہے سے ملوں ایکن جاتی ہوں کرست بیلے عال کی بارپرس ہوگی الیسانہ ہوکہ رسول زادی آپ کی کسی فراتی میں مادی جائے علی لئے بچرا کے سائے اٹلوگواہ کرکے میرے تصور معان کر دو۔ حب طرح رسول خدانے لئے گھرسے وداع کیا تھا اسی طرح مبنسی خوشی لینے گھرسے خدایے ا رفصت كردد - ايك الجاكرتي بول كرميرك دولول ني جواب بن ما كرمبومات ا ور ما ستاس محروم بهو كرولها رول سط كري مارنيك انتي ياس فاطمه كي امات سجهنا-على ابن ماكے بجول كے ول تفوریس موستے ہیں میرے معصوم اگر علمی بھی كریں قان کی ماں کا واسطر و کرکہتی ہوں کرمعات کر دیٹا۔علی امیری انکہوں کے تاہی میرے کلی کی کھنڈک امیری دونوں انہیں جرنانا سے چیوط کراب ما سے بی تھیوشتے ان الما رى محبت كے محتاج إن ان كے دل إلى من لينا اور خوش ركانا . یے کہ کرشہزادی سے بچوں کو کلیم سے لگایا اور کہا بیا رسے بچوں مام پیشہ کو جدا ہو بہت و نانا کا سایہ تمہا سے سرے اُنظیکا اُناکی شفقت بھی کہ خم ہوتی ہوتی سے مادراس دنیا میں ایک باب کے سواکوئی آٹنا نہیں کہ تکو محبت کی نظر سے ویکھ لے۔ میرے بعدزندگی کی صیبتیں تہاہے سروں پر میا از نبکر لوائیں گی، ماکی فیعت يا دركه نا، باب كى شجاعت، ناناكى رسالت دور بدلفىيت ماكى غربت يرحرف دلك بائ بمیرے کلیج کے مکھے حین تراجین کی تبارا سے اور میٹی خیسہ ایسالیے انقلاب كاجودنيا والول كوزند گي كمعنى بتائيكا، وه وقت آئيكا كه ما كى طرح باپ كى آنكېيى بندېونگى اوراس سرىيغداكى سواكونى دارڭ نېوگا . ندرت كا ما تۇھىرىخ

کی آنگہیں بند ہونگی اور اس سربہ خدا کے سواکوئی دارٹ نہوگا ، ندرت کا ہا تھ جس کے مصیبیت کی کسوٹی پر مہیشہ مااور نانا کو پڑگھا ۔ اس نفی سی حان کی آز مالیش کو آ گے مصیبیت کی کسوٹی پر مہیشہ مااور نانا کو پڑگھا ۔ اس نفی سی حان کی کی ان نازک گھڑ لویا ہی پر محصید کا درطرح طرح کی افتیب سیونیا کی گا جسین زندگی کی ان نازک گھڑ لویا ہی

جب خدا کے سواکوئی وارٹ ندہو، باپ کی شان اور نانا کی بنوت میں فرق نہ آسے باکے . فاقد زوہ ماکا فون ان رگون میں دوشر ما ہے اسکی لاج رکھنا اور یا ورکھنا که فا اور با پ اور ان دونؤکی کنیز مانے زندگی مجر پر بیش کوحرام مجباہے ، اور ہر حال میں خدا کا شکرادا کیا ہے

سس المرس کے میں شخ شخ الا دال کرما متا کی آگ کھنڈی کو درما سے کے میں شخ شخ الا درما متا کی آگ کھنڈی کو درما سے کے میں اس ختا ہوں کہ درما تا ہوری کا ہیں اس ختا ہوتی ہیں میرسے پاس دولت نہیں کہ دنیا کی طرح القسیم کروں ۔ العبتہ تم دولؤں کو دصیت کرتی ہوں کسخت سے مخت ساعت میں ہی کسی فلط داستے پر مقدم نہ دہرا ۔ توحید وررسا الت کے فلا من زیان کسی ففل سے آشنا مرجعے مہیں ما بھی قربان کرتی پرطے اور نا نا کے نام مرجعی مبینا باپ من کرنے کا در تا نا کی کھوک من کرکھنا اور درمیدان جنگ میں باپ کی تصویر سیش نظر۔

یا در کھنا اور درمیدان جنگ میں باپ کی تصویر سیش نظر۔

اس کے بدرسید وسے آیک ٹھنڈاسائن لیکراپ کے مزاد کو دیکھا اکشوکے چید تطرب گرے ہائے میرا باپ کی ایک اور شوسرگودیں لیکرگھرائے ۔ بنجار کی اور شوسرگودیں لیکرگھرائے ۔ بنجار کا در آئی ، اسوقت بہوش بت الرسول کونیچا در شوسرگودیں لیکرگھرائے ۔ بنجار کا مرات تیزر ہا بیاں تک کہ موذین نے صدائے الداکبرلین کی حضرت علی نماز کوجائی ساتھ اور مصوم نیچے اپنی آنکہیں ایک قدمون سے مل سے ستھے کو ایک کھولی تو موذین انتہدان محدار سول الدر کرد رہا تھا ۔

صی صادت کے سہانے وقت میں بھوٹ ہوت باب کا نام فضارلیسیدط میں گرنجتا ہوا صورت کو ترستی ہوئی ہیں کے کیجے سے کچھ اس در دست پا رہوا کہ یک بہتنج مار کرید ہی الفاظ خو ڈہرائے اور بچوں سے کہا دیکہ وسیح کی گھڑیاں میرسے باپ کی نام کی جیج بڑہ رہی ہیں - رات میں نام لیکوانی تاریکی اورسیابی و داع کرتی ہے اور آفتاب میں کار بڑھتا ہوا منو دار ہوتا ہے ، یہ مقدس نام وروز بان رکھنا میں پاکس جیور رواور دونوں رضا روں پر اپنے منہ رکھدو ، کہ دل کوفرصت ہو،

ون کابہلا پیرگذرجیکا تھا اور شیر خدایا ہر جی گئے تھے ، اسوقت بخار کچے ملکا ہوا اٹھیں ، فائد فاری کے کچے کا م انجام نئے ، دوپیر کے وقت جیب حضرت علی والیں آئے توانہوں نے دیکہا روقی کیا رہی ہیں جضرت علی تحیر میسے اور کہا بنت رسول میر کیا کر رہی ہوں دوکیں اور کہا میں نے تھوڑی سی رو فی کیا لی ہے ، میرے شیحے بیٹ

ری ہوں رویں اور کہا میں نے تقور طی سی روٹی پکالی ہے۔ میرے نیچے پریٹ ہے لیے اور میرے نیچے پریٹ ہے لیے اس اور میر ہولیں اور میرے بعد مجھوک کے ماس بلو ملو نہ کرتے بھر ہیں ۔
اب ووہ پر کا وقت ہو چیکا تھا اور گو نجارت سے چڑہ رہا تھا ، مگرو ماغ میں تھے تھا صفرت علی سے کہا کہ بچیوں کو بلا کو ووٹوں صاحبر اویاں زیزیب اورا مکلٹرم کر قدموں میں گریں ، ان کے سرا تھا کہانے سبندسے لگا سے اور فرمایا یہ روٹیکا وقت بہیں ہے ، بہنسی خوشی ماکو باسکے کھرسے رخصدت کر دو سنو جرکہتی ہوں اور باو کہم بھیں ہے ، بہنسی خوشی ماکو باسکے کھرسے رخصدت کر دو سنو جرکہتی ہوں اور باو کہم ب

جوالفا ظاربان سے تحلیاں و ولؤں بھا فی اب ما کی آغوش سے حیوطے ہیں اور قدرت ان کو بن ماکا کرتی ہر گرمیرے ول کواطینان ہے کہ میرحسنیات کو اچھی بہنوں کے سیرد کرتی ہوں - ان کی ما بھی تم ہوا در بہن بھی تم یہ بینس مکھ چرسے اور پیاری پیاری توریب جن کو میں نے ضاکو مونیا قیا مت کے روز بھی جج سے مرخر دملیں ایسا مذہوکہ ماکے بعد بھا یئوں کے کسی حق میں کسر رہجائے ، ہیں اب تمہا رسے یا ہے ہمیت تم سب کو خدا کے

بچون کی بچکیاں بندہی ہوئی تقیس اور صفرت علی کی اُنکھ سے شپ شیآ سنو گرسے سنتے ، کچ د دسرا روز تہا اس سیدہ کو چوچپند مگفنٹوں کی و نیا ہیں مہمان تھی ، سحری وافظاری تو درکیا مدودا کا بھی میسرنر تھی ٔ کمروری بڑہ رہی تھی ،عضرت

حوالد کرتی ہوں کہ دہی بہتر وارث ہے۔

على كوباس بلا كركها -

فدا کالا کو لاکھ شکرے ، علی خدا کی دھرت ہائے کے رہیم پیشہ نا زل رہی ، افلاس
اور صعورت ہے کہی ہاری مسرت کو مجرح بنیں کیا ہم اس ونیا یں ہروقت نوش وخرم ہے ۔ حدکے قابی ہے وہی ذات وحدہ لاشر کی جس نے ہمکو توفیق نی بخش اور مہیر رکت کی ہارش فرائی ، میں خوش نفییب ہوں کہ علی حبیبا اسان مجے بشویم ملاحسین جیے ہی ہارش فرائی ، میں خوش نفییب ہوں کہ علی حبیبا اسان مجے بشویم ملاحسین جیے ہی کلافو م وزینب حبی لاکیاں میری گودسے بیوا ہوئیں میں کا بچوں کے متعلق جو کچے ہی ملافو م وزینب حبیبی لوگیاں میری گودسے بیوا ہوئیں میں کے بچوں کے متعلق جو کچے ہی ہما وہ یا دہوگا ، اور مجھے پورا بقین سے کہ متهاری خفت بچوں کے دل سے محبلا ویگی ، اب ہی تم ہے البحار تی ہوں کہ میرا جان کی موت کو میرے پاروں کے دل سے محبلا ویگی ، اب ہی تم ہو البحار تی بیا روں کی میرا جان کہ میرا جانا کہ میں انہوں کہ اسانے میرا ہو گئی ہوں ، اور متهاری ذینا ، علی ہیں خوش نفیب ہوں کہ مہار میں میری میں سے ایسانی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ، اور متهاری زیز کی میں ونیا کو الوداع کہتی ہوں ،

ہو ہے۔ ورون بھی ہوں اور ملائی میں کا درائی ہوں اور ملائی کے گھونٹ سے روز دا فطار کیا،
این اسوقت موجود تھا۔ گریا بی کے بیتے ہی کیسٹے آنے لگے اور بخاراتہ گیا۔ اسوقت
بچوں سے کہاجا کہ ناناجان کے مزار پر جا کہ آج تمام دن میں بھی صاضر نہیں ہوئی اور

ا موقت اتنی ہمت نہیں کہ ووقدم می چل سکوانا ورس طرح میرے سامنے حاضری دیتے ہواسی طرح میرے سامنے حاضری دیتے ہواسی طرح روزاند قدم بوس ہونا۔ ناغد ند بوسے پاسے ،

 سیدة السناری دهیت کے موافق جنا زه رات کے وقت اتھا اور فاص فاص آدمیوں کے سواجوسب فاندان رسالت سین تعلق رکتے ہے کوئی مسلان شریک نیا اختلافات کی جراب اور بھی زیادہ ستھکہ چورہی ہے ۔ اہل شیعہ کہتے ہیں کہ فذک اور خلافت کے مسائل سے سیدۃ النا مرکواس قدر صفحل مایوس اور ول برداسشتہ کردیا تھاکوا نہوں نے ہی جائز نہ کہاکہ انکے جنازہ کو یہ لوگ کندیا دیں اہل تسنن ہے کہ کرالزام دورکرتے ہیں کوانہوں نے اس قیم کی کوئی دصیت تہیں کی جناب سیدہ کا ترانی اندر تھی وہ اب زیان پر آنے لگی اور کھلم کھلاعداد ست کودل میں جو کدورت اندرای اندر تھی وہ اب زیان پر آنے لگی اور کھلم کھلاعداد ست

حضرت عثمان کی خلافت میں مشہورا دمی

طوفان نوح تکم دنیا کو دُیود ہے۔ نارم دو زمین وا سمان کو حبلا کرفاک سیاہ کو محد مت مدت کے قانون اپنی جگہ سے سرکے والے نہیں ،کا نمات کی بہترین ہی درسول کم معدم اُنھ گئی ،گرطارے وغروب آف اب کا عمل برستور رہا ، سیرۃ النسا السانی دنیا ہے وضعت ہو کرخد کے ہاں جابیح نجیں لیکن نظام عالم میں درق نراکیا ۔ جاڑا اسی طرح رہا اور مرصب سابق پڑرہی ہے ، بنوا میہ اور بنو ہا شم کی کدور ین عداوت قابی سے جمی کے گرفی سب سابق پڑرہی ہے ، بنوا میہ اور بنو ہا شم کی کدور ین عداوت قابی سے جمی کے برائی اور قوانین اُنہی اپنی عالم سے دیرکی برائی اور قوانین اُنہی اپنی عالم سے دیرکی برائی اور دو سری خلافت کا ذمانہ گذرگیا حضرت صدیق اکبر کو قبر میں پہنچ وس سال سے دیا ہوگی مگرد نیا کے سلسلے اسی طرح چل سے ہیں حضرت عمری خلافت کی خریب ہیں اس کی ابولولونے خور کھونے دیا و اور اب تدیسری خلافت کے جمالی نہیں ہے ہیں اس کی ابولولونے کو دو دونوں ابتدائی خلافت کے دافتات سے تعلق نہیں اور مبوا میاور ایرا میاور ایرا میاور ایرا میاور ایرا میاور اورا میاور ایرا میاور اورا می میاور اورا میاور اور

(۱) حضرت علی اور صفرت عثمان رسول الدک عزیز حضرت عثمان بنوامیه می اور صفرت عثمان بنوامیه می اور صفرت عثمان بنوامیه می اور صفرت علی بنو باشم می (۱۷) عبدالرخ ن بن معرف صحابه رسول السرکے چیانا د کھائی (۲۷) حضرت طلح جنگو سرور عالم فطلح النی فرمایا (۵) سعد بن زید قبیله بن عدی سے میں اور اس قبیله سے صفرت عمر - عمروبت العاص خشرت عمر ان حضرت عمر این معدین سرح حضرت عثمان کا عملا مر حضرت عثمان کا عملا مر می مودان حضرت عثمان کا عملا مر می مودان حضرت عثمان کا عملا مر می مودان حضرت عثمان کا عملا مر می می مردان حضرت عثمان کا عملا مر می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت عشمان کا عملا می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت عشمان کا عملا می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت علم کا می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت عثمان کا عملا می مردان حضرت عشمان کا عملا کا عمل

تیمسری خلافت کا فیصک که جب حضرت عرکواپی موت کایقین موگیا تدان کوضلافت کا فکر به ۱،۱ موقت

ان کے پاس عبدالرئمن بن عوف موجود تھے۔ بیانی انہوں نے تنہائی میں عبدالرئین بن عوف موجود تھے۔ بیانی انہوں نے تنہائی میں عبدالرئین بن عوف کہا کہ آپ اس عوف کہا کہ آپ اللہ میں مقر کرنا چا ہتا ہوں بن عوف کہا کہ آپ المجاد میں موجود ہوئے کہ میں موجودہ قبول کروں ۔ بیسٹ کرحضرت عراب عوف کا طلاعی کے اور کہا اجھا میں اس سلسلہ میں ترق کا انتصار سب واکھ خلافت کمی فا اہل تحض کو و مدی جائے کہ المحسار سب واکھ خلافت کمی فا اہل تحض کو و مدی جائے ہوئے اس معاملہ مرف نا فقط ان موجود کی اور حبال موجود کی اس معاملہ مرف خلاف میں اسے ہیں میں میں بیس بھی تا ہوں مرافی بن اور اسلام کا تیسا خلیفہ ان بائے اس معاملہ مرف خلاف کے اور حبال میں اسے ہیں میں میں تا ہوں مرافی بن اور اسلام کا تیسا خلیفہ ان بائے اس معاملہ مرف خلاف کو اور اسلام کا تیسا خلیفہ ان بائے اس سے ایک جو تم بلا رور عابیت شیکھ بنا کہ اور اسلام کا تیسا خلیفہ ان بائے اس سے ایک جو تم بلا رور عابیت شیکھ بنا کہ اور اسلام کا تیسا خلیفہ ان بائو تو تبا دو۔

دیکہوغان اور علی سب سے سیامتی ہی عثمان کی ضرات علی سے اور علی کی عثمان سے زیادہ ہیں اور میددونوں رسول السرے دا ادہیں، تبسرے زمیر را اورا

يو في سعدين ابي و قاص يا تخوي طلح من عبدالرحمن متم جا د اوران بالخول كومير پاس لار اعبدالرحمن كے اور جاروں كو بمراه ك أئے طلح بن عبدالرحمن كى يابت كها كدوه ووزنيس مي حضرت عرف ان جارون كوشما كركها. میری حالت لحد لمجر مگرط رہی ہے اور میں بہت تھوٹ ی دیر کا جہان ہومیری خوا ب كر خليفه كا أنخاب ميرب سائع بهومائ . "اكدميرب ليدهيكوان بهوا درا سلام كر بالهى تنازعات سے نقصال بہوئے میں نے تم پائے أدميوں كومتنب كياب اورس جانثا ہوں کہ سردرعالم ہم سے بہت خوش تھے۔ا تفاق عبدالرحن مرجو ونہیں ہیں ، رر اب تم ما یخوں اُ دمی ایک شخص کے متعلق فیصلہ کروا ورسے بچے ثباً وَمَاکہ میمعا ملەمیری زندگی میں ملے ہوجائے اور میں باطبیبان مروں میں تم سے اس قدرا ور کہذگا کا تھا خلافت کے بعدتم میں جو خلیفر ہوا سکوا نصار کی دلح فی کا مراجد لحاظ رکھ ماچا سمنے یہ ہی الفاظ حصنورا کرم سے ہیں می صلیفاول کے وایک اور صروری بات بتلے دیتا ہوں کہ اور دہ بیر سے کر عبیت خلافت کی حراب ، ادر رعبیت میں مسلم وغیر سلم د د نوں شامل ہیں ، ہیں سے اپنی ضلانت ہی*ں کو مشش کی کوکسی سلمان کی عامی* عَثَانِ الرَّمسلمانَ كَكُومْتُحْفِ كُرِسِ تَوكُومُها كسِّهِ احسانات كا يرضيح معا دحْه مركاً • مُكْرِمْهَا مزاج میں رعایت اور مروت حشرورت سے زیا وہ سے الیسانہوکہ بنوا میہ کو بنواہم اور ابضاً سُكِمقا بله من ترجيح دو- اورسلما لذل كي فضاء اطيبًا ن كو مكدركر دو على سيخ بھی رہی کہناہے کواکا اتنحاب انکی خدمات کے مقابلہ میں حائز مبو گا لیکین الیساس مبوکہ بنوم اللم کوامیدا ورا لفعا ر بعظیم ال موجائے وبروسعدست بھی کہا ہول کہ

اگر ده فليفه بيون تو بني زمېره كوغاص مراعات نه دين -ا سوقت ايكشف سا كها كه

أب خلافت كافيصله لينے صاحزا وہ عبدالسركے حق ميں كيوں نہيں كرتے ۔اسير حضرت عركوعضد آيا اورجواب ويال مجقم الساكة بهوك سرمنين أتى فيكوخوش كرما ما سلك اوراليي بات كسلب كرجواسلام كرواسط انها فيصربور وتنض جر اینی بیری کے طلاق کے بائسے میں فیصلہ «کرسکا محلاوہ سلما نوں کے حقوق اور اسلام كے تنا زعات كاكيا فيصل كركا، بيں جا ہتا ہوں كرتم لوگ جادفيعيل كرلومي تك ين كفنه كى مهدت دينا مول - أكرز مدهر با توانتخاب كانتجد لين كا ون سيس إل است بعدا درسب في مشوره كيا اورحضرت عمرت كها كهارى رائيس اكرسعدين زير بعی شریک بروجائیں تو بہترہے حضرت عمرے کما برقبیلدسے ایک ادی کی صرورت ہے۔ تبدیا عدی سے میں خود شربک ہوں اورا گرضردرت ہوگی توا بنی سانے میش کر ذبکا اسط نم لوگ جلد فيصل كرد- بياا، جارون في متفقة طور يريخويز بيش كى كاميرالمونيان خودہی فیصلہ کردیں صفرت عمرف اس سے انکارکیا اور کما تم جاروں سے حقوق میری دائے میں مساوی ہیں کہی ایک کے خلات و وسرے مورائے بہن<del>یں ک</del>ے سکتا بہتر سوگا کومفا داسلام سے واسطے تم آپس بی میں فیصلہ کرد، میں تکویّن ون کی بهلت دتیا بول اس عرصه بین مجه کوموت آگئ اوریس به فیصار نه دیکھ سکا توخدا کی حری ، سے بہترہ اور وہی اسلام کا حقیقی وارث ہے ،

اس کے بعد صرت عربے انگہیں بندکر لیں - اور دردی تکلیف زیا دہ ہوئے انگہیں بندکر لیں - اور دردی تکلیف زیا دہ ہوئے انگی توات سے کہا ای تم لوگ جا اور جوکا مرکز ماہی دہ میں قدر طبد مکن موخم کرو، ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر تم متن شخص ایک سے حق ہیں نیصلہ کر لواور باقی ایک وقی الگ دہی۔ اور متفق مذہبو تو اسکو قتل کرونیا کواسکی وجہسے ضا و کا اندلیٹیر خد ہو کئے صاحبزا دیسے کہا کہ مغورہ میں تم بھی شرک ہو سے جو مگر ظلافت کے امیشار مہیں ہو سکتے جو مگر ظلافت کے امیشار مہیں ہو سکتے جو مگر ظلافت کے امیشار مہیں ہو سکتے۔ ودردز لجد عضرت علی سنے

حفرت عباس سے مشورہ کیا کہ میراجا نامناسب ہے یا نہیں حفرت عباس نے كهابس في تشروع مي هي تم سے كها تها كدرسول السرے خلافت كے متعلق دلتے ليالو

بنو بالثمي سيكس كوخلافت مزونيك - اكر تم ندك اورخلافت كامسله طع بوكي توسم بأنها ني يركه يسكيس كركم مم اس فيصل سينتفق تبليل مبي، كبونكه شرط شم كاكو أي نائنده

دن مجرحلبه ربا، رات مجرگفتگوئی ربی - دوسرے ون اور ورسری رات

بھی یوں ہی گذری المجبورٌ اعبدالرحن بن عوب سے تیسرے دن یہ شیسا کیا کہ اب مبکر

تم ہی سے بنرخص ابنا می فانق مجتاب توفیلہ کی ایک صورت ہے اور دہ میں

سيع صرت على ف اس رائے سے اتفاق كيا . مگريكبد باكم صرت اس مقرط يركر تم

توباوئهاری رائے کس کی طرف ہو گی حضرت علی نے کہا حضرت عثمان کی اسی طرح

حضرت سدرسے برجیا توان کی رائے بھی صفرت عثمان کی طرف کئی۔ اس کے بعد کھیل

كه خلافت عمّان ما على دو مون ميس ايك كوملى جائية - اب ميسلمانون سس

ورخواست كرمًا بول كه وه أج رات كى اجارت اوردين كل بين اس كافيصله كرودنگا

مرتمے رونے بیٹے میں میری بات روکردی ۱۰بھی میری ملتے بیہ کوعم برگز

موحود نرتقا حضرت على نے اس رائے کوتشام نرکیا ا ورحضرت عا نشر کے سرکان معطستها

كأج مين حكم دون اس كاتعيل كروع يؤكر منا لمابهت زياده الجد كيا نفا اس لي سيس

ملف الحفاد اور وعده كردكسي كى رورعاسيت مذكرونكا-حبب ابن عوت سے عبد کرایا تو وہ ایک علیمدہ حکمہ عا کر بیٹھ گئے اور باری باری

سے ایک ایک کو بلا ما شروع کی سب سے سیلے حضرت علی کوطلب کیا اور کہا تہا ہے حقوق ا ورمبنو باشم کی طاقت سیلم لیکن اگریس به نیصله کرون که تکوخلافت نه ملی گ

حضرت عثمان سے بلا کرکھا توا نہوں نےجواب دیا حضرت علی کی حب حضرت زبیار م

مجلس میں عبدالرحمت بن عوف سے اعلان کیا کہ ابتک کی کوٹ شول کا نیتھ سے کہ

اورسب سے پیلے خود ہی سبعت کا ہاتھ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرحت برط معا دونگا۔

فلفا کی بپروی کرنا . تم اس کے جواب میں فاموش رہنا ٹاکدلوگ دیں بھا کہ علی فلافت کے شیدا ہیں بر دل نہ ہوں ا درشان رسالت میں فرق ندائے ، تم کہنا وعدہ توہنیں کرنا . کو ششش کر ذکا حضرت علی کور مشؤرہ دیگر عمروسیدہے حصرت عثما کن کے پاپ پہنچے ا ور کہاکل حبب تمکی خلافت سلنے کا دقت آئے اور عبدالرحمٰن رسول النواور

خلفا کی بیروی کاعبدلیں تو فورًا منظور کرلیا حضرت عثما نی نے شکر میا داکیا اور عمروس العاص سے نیز بیرے وا وا ابوسفیان کواپئی کوٹٹش ورکا میا بی کا نفین مرس العاص سے نیز بیرے وا وا ابوسفیان کواپئی کوٹشش ورکا میا بی کا نفین رات ختم ہوئی اورنما زخجرے لجاعبدالرحمٰن بن عوف سنے زمیرا ورسعد کو

طلب کیا۔ اوران سے کہا اب متاری کیادائے ہے۔ سوج مجمر جواب دو کو کہ

آئے فیصل کا دن ہے ، ان دونوں سے جو ابتک حضرت عثماً ن کے حق میں دائے نے

رہے گئے۔ اسوقت حضرت علی شکے حق میں دلئے وی مسلما لذں کا جم غیفر
خلافت کے فیصلہ کا منتظر ہے اور سے بنوی میں جیوسٹے برشے سب جمع عبد الرحمٰن

بن عوف جو خود فلا فت کے حقوق سے دستیر دار ہو چکے ہیں قطعی فیصلہ کر شوالے

ہیں مگریز صرف اپنی دلئے سے بلکے عامیس میں کی انہوں نے اب آخری فیصلہ کے

دائے کے بخوا دہ بیہ کو کہا فلافت کے سلسلے میں اسوقت جو کچے بیوا وہ بیہ کو عثمان اور عالی برنظری ہیں۔ اب ان در میں فیصلہ مشورہ عام سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کی اور
عام دلئے سے آنجا ب کیے ،

ابن عوف جب اپنی تقریرکر چیکے توعارین یا مرخ صفرت علی کے حق میں آئے وی اورا پاکستخص حضرت مقدا دسنے اس کی تا میں کی ان دونوں کی سائے ہو کی توعبدالدرس سرح نے چوصرت عنمان کے مصالے تھے لینے اموں کومنتی کیا ، چونکہ عبدالدرم تذہر حرکا نشا اورا سے تقل کا فیصلہ کرد باگیا تھا اورا یک عرصہ سے مجما گاہوا منا ، اسکی سائے سے عارین یا سرر مجنیدہ ہوسے ادر سخت کلا می سے بیش آئے ، ہات مراکی ادروٰ ہے بیت کا می سے گائی کی ہے تک اور پھر اتھا یا بی کہ بہنی۔

بره کی ادر نوبت بخت کامی سے کا کی گلوچ کہ اور بھریا تھا یا تی کہ بینی۔
میرہ کی ادر نوبت بخت کامی سے کا کی گلوچ کہ اور بھریا تھا یا تی کہ بینی۔
ادر ابن عرف بے آواز لمبند کہا چھکوا موقوف کر وہیں فیصلہ کر ابوں ۔ لوگ او ہر موج بہوئے تو ابند ل سے خصرت علی کو یا س بلاکران کا یا تھے لیٹ یا تھ میں لیا اور کہا وعد ہ کرو
کہ ارشا و بیوٹی کی تعمیل کرو تگا ۔ اموہ رسول کو ایجان بھر ڈیکا اور سروو خلفا سے نقش
قدم بر جلو بھی ۔ بیر خلافت کا فیصا بھا اور حضرت علی کا انتجاب ہو حکیا تہا ۔ مگر شب گذشتہ کو عروب عاص نے حضرت علی کر جو بٹی برخصا تی کئی و و خالی جا نیوالی تا ہم بہتی حضرت علی میں بیرہ حضرت علی کی تھی و و خالی جا نیوالی تا ہم بہتی حضرت علی میں بیرہ کے خات بیرہ کی انتجاب موج بھا اور حضرت علی میں بیرہ الی میں بیرہ کی انتجاب میں وعدہ سے موافق جو ابن عاص سے کیا اٹھا حضرت بھی ارحمان بن عوف

ك الغاظ وبرافي من تا مل كيا اور فرما ياكوي وعده تربني كرما والدينه كوستش كرونكاكراسوه رسول ادرودون فلقاك طرزعمل كوبيش نظر ركول اسجا سعمع دم مخردروليا اوروه كروه جوحفرت على كحق من تفاجيرت س ايك ووسرك كأمنه تيكنه لكاعبدالرحن بن عوف جكوا ندروني سازش كايته نه تقاارا عمروبن العاص اورخا ندان يزيدكى كومشتش مسينجير تقصفرت على كاس جواب سے برہم ہوئے اور کہا ہکولیے برول طبیقہ کی صرورت نہیں ۔ میر کہ کر حضرت عمّان كولينياس ملايا وريي بي الفاظ السكي سائت بيش ك وابنون فرزًا قبول كالبا اورسب سے بيلے حضرت ابن عوف في الحكام الفريديت كى اس كے بدار مرطرف سے إلته برطسها ورحضرت عثمان فليقه موسكة جب مصرت على وإل سے جائے لگے تو بن عوف سے ان ان سے کہائم سے مجرسے وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کی تھیں کروگے اور میرے رائے سے اتفاق کردگے اب حبکہ حضرت عثما ن ظیفہ منتخب برائج إذ تكوا م في التي إلى يبعت كرنى جاست درما تكومعلوم ب كرحضرت عمري وا بے رو تعض اختلات كرے اسكو تنل كردينا حضرت على فيرس كرميت كى ا در اس طرح تیسری خلانت کافیصل سوان حضرت عمر کی مشما و **ت** 

اسسلامي ننا زعات مين حضرت عمر كي شهادت سيهبب برااضا فدموا-اس سنے ایک مختصر کی میں مصرت عرکی شما دت کی س سے بایان کرنی ضروری ہے كربية م حيكر طيف ملكا لون كي جهيس الحيى طبح أجائين اوروه خودى فنصله كربي له اسلام کی ابتدا نی تاریخ کبیری کبیری کا دستون کا مرکز بنی اورجالات سے کس طرح رَيا و في بيدا كروى مفيره بن شعبه ايك متول آدى تقدا درا بح علام كاما م ابولو ولوتها اس عَلام نے کوسٹسٹ کی کروہ مالک کے جینے سے تکلے اور ازاد موجائے

گرده کسی طیح کابیاب نه مهرسکا اور نوبت بیباس کسینی که اس سے اسکے پاس سے
سے اکا رکر ویا اور یہ فیصلہ ہوا کہ فیروزع ف ابد لولود و درم روزاند لینے اُتا مفیرہ
کو دیا کرے اورازاو ہے ۔ فیروز اپنی شکایت کیکرصرت عرسے پاس آیا اور کہا
آپ فلیفہ و قت ہیں میرافیصلہ فرائے و دورم جمجھ پرمقرسکے گئے ہیں وہ مہت
ویا دوہ ہی اور میں با سانی اوا بہنیں کرسک حضرت عمرف اس سے وریا فت کیا کہ س
کے پاس کسب مواش کے کیا ذرائع ہی اور کون کون سے کام کرسکتا ہے فیروزے کہا
میں کی کام جانتا ہوں لیکن اور کاکام اچھی طرح کرسکتا ہوں صرورت ہو تو اُلقائشی
میں کی کام جانتا ہوں لیکن اور کاکام می جانتا ہوں حضرت عمرے کہا پھر تھی کو دورم

یہ فیصلہ فیروز کوبہت ناگوار مہوا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے سے کہ لیا کہ فیصلہ فیروز کوبہت ناگوار مہوا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑ ہی بنا مسکت ہے ۔ اس نے کہا ایسی ایجی کہ دنیا ہیں لیسی مذہ کے حصرت عمرے کہا ہیں توایک میرے واسطے بنا دے اس نے دعدہ کیا کہ یا ں بنا دو کگا۔ اور بات خم ہوگئی، اس ساسلہ ہیں جو نام ہیں انکو بھی اچھ طرح سجہ لیٹا چا ہے۔ فیروزع دن ابو لولو۔ مغیرہ کا غلام جھٹے تا کہ کا قاتلی عمدالحس من ان کو کھی انہا جا کہ مناون اس کے معدالحس من ان کو خلاف اور کیا تھا ہے۔

مغیره کا غلام بحضرت عمر کا قاتل ،عبدالرحمت بن ابی بگرطیفهٔ اول کاصا حبراده ، برمزان حصرت عباس کاغلام ،حبرسعدا بن ابی وقاص کا آنا دکیا بوا غلام صرت عمان خلیفه دقت ،حضرت علی م

فیروزک خلات مصرت عمر کے نبیداد کا نتیسار وزیہا کہ نا زفیری فیروز اکر پہلی صف میں شرک ہواا ورسو قت مصرت عمر نازے واسطے واضل ہوئے است کے بڑھکرا نیا خنچ کرمیں زورے بھون کا مصرت عمر سیلے ۔ گراس سے سیلے کہ کچھ کرسکیس اس سے کئی داد کئے اور ایک وارزیر نات اس قدر سخت تھاکہ تما م سم اولیان کیا ازعلامدا شداليري

اس كے بعد فيروز صفين جيرمًا بوا بھا كا ، مكرنما زيوں بيں سے ايك تحف نے لئے يكما اوراس كاختراس كرورس عويكاكده ما نربنوسكا اورمركيا-حضرت عمرفیروز کے دارسے زخمی ہو کرگرے اورا نبح انتقال کے بعدال کے الم عيد السرسي طبيعاً ول كم عما حزا وسعيد الرحن سن كما يرقس صرت ايك شخص کاکا منہیں ہے ملکہ دوری سازش کا نیتجہ اور میں مجتما ہوں اس میں ہر ارت اورحد بھی شرکی ہیں۔ اور میس اسوج سے کہٹا ہوں کمایک روزمیں ناز فیرے بعدجب لي كرجار ما تقا قوس فراسترس ان تينون غلامون كواكرون بليط أور كا نابيوس كرت ويكها مجي طلق مشبه بذئقا كمرفير وزميري عبورت ويكهر كرمعها كااور ا سے اٹھتے ہی یہ دونوں بھی اسٹے اور بھا گئے لگے۔ نیروز کی کمرسے میر ہی خرج امنو اس کے یاس تھا گرا۔ اوراس سے اٹھاکران دولان سمیت او فرارا ختیار کی میں معالد كوبالكل مجهد ندسكا اورصرا دبهن اسطرف متنقل ند بدواليكن اب يس دعوب کے ساتھ کہ بھکتا ہوں کہ اس قتل میں فیروز کے ساتھ ہرمزان اور حبہ شرک ہیں اور اگرزیا ده نبیس توان دورن کاسازش سے گہراتھلی ہے عیدالسرن عمرت سباین سنتے ہی آئیے سے با ہرہو کئے اور تلوار کئے ہوئے سے پہلے ہرمزان کے یاس پیٹیے جواسوقت گھرريوج دہا آواد سنتي ما برنكا توان عرف اس سے يوجيا كم كي توسر ا پ کی شہاوت میں شریک ہے - مرمزان بچائے اسے کہ کوئی جواب و بتا خاموں ہوگیا ا وراسی فاموشی کوعیدالسرین عمرفے اقرار سجہ کرفتل کردیا بسرمزان سے فتل کے بدعیدالدین عرصه کی آلماش میں سعدین ابی وقاص کے تقریبو سینے اوراس کو اوار

دی . اس سے بھی یہ ہی سوال کیا اور جب اس نے بھی کوئی معقول جواب شرویا تو اسکو بھی قبل کیا ، غلام کی آواز شکر سعد باہر شکلے اور دیکہا کدا فیکا عملام حیدز مین میں ترطیب رہا ہوسعدابن ابی دقاص محولی آو می شفقے ، غلام کودیکھ کران کو عضد آیا اور عبدالسب كها تون ميرے غلام كوكس جرم مين قتل كيا عبدالمرعفديس سن صفح كن لكى، ميرے باب كے خون كى و كتبر ميں سن بھى آر ہى سنے اور تجب كوي قتل كر ذكاء اتنا سنتے ہى سعدن عبدالدكو كيوكر تلوار هيين لى اور لوگوں كوا وار وى اناً فائا مہت سے آدى جميع بوكے اور عبدالدكى شكيں بائدہ ليں۔

خضرت عثمان كي خلافت كالبهبلام فتدمسسر

معامله اکرسیں کا ختم ہوجا آ الد مضا کفتہ ند تھا اس کے بعد مقدمہ سے جوصوت ا فلیار کی اس نے رخبوں کے تروے لگا وے اورجوحا لتیں اب یک دل میں جھی ہوئی تقیں دوسائے آگیئں،حضرت عثمان خلیقہ تھے اوران کے سامنے سب سے میلا مواملہ با مقدمہ وہ میش ہواجس میں عبدا سابن عمر سیستیت قائل کے گرفتاً دستے حضرت علی کی دلے ہو لگ کہ عیدالدین عمر مرفصاص واجب ہے اِسلام يب ا ميرا ورغربي آقاا ورغلام كى كوئى تخصيص نهبن. اگرعبدالبداميرالمومنين عمركا الوكاب توكوني وعربتين كرغلام في مقابله من الضاف إعقد عصير را عاس ، ملما لون كابرًا فرق اس ملت كے ساتھ تھا گر حبند آ دميوں كى دلئے ديمقى كر كمير بن عمر کی شها دت اسلام میں زخمہ پیدا کرے گی اور لوگ سحبیب سے کہ حضرت عرسے بعد مسليا لذن سفايني ماخوشي كانظاراس طح كيا حضرت عمان ت عقيديد كياكم عبدا الدان عمر كى طرف سے علام كاخونبها بيت المال سے ولاياجائ ،حضرت على ف اس رك سے اختلات كيا اوركى ببت المال سے اور عبد الدين عمركيا والم قرم کوایک شخص کے ذاتی فغل سے کیا غرض حضرت علی کی کے کئے سے بہت سے مسلما رزب ف القات كيا . مُروه حيداً ومي جوابن عمر كسا كف تحقي برستور أرطب سے ۱۰ س حبار سے کا فیصل حصرت عثما ن نے اس طرح کیا کہ میں ہیت المال کی بجا الني الله من من خوبنها ديد وكا و نظام ريمعالمه رفع وفع بوكيا برين لما نوك دل جو کدور توں سے بھوے نتے اس واقعہ سے امذر ہی اندرا در مگڑنے لگے . حضرت عثمان کی خلافت کواس کتا ہے نظام کوئی واسطر تہنیں ۔ مگر ان کی شہا دت اس لئے متعلق ہے کہ پڑھینے والوں کومعلوم ہوجائے کہ بنوامیہ اور بنو ہاشم کے آگ کے شعلے کس سرعت سے پڑھ سے ۔ اور ہیش خیر ہتھے اس دیگے غلے نہیں ضابر ید کا حوکر ملایس ٹوٹا ۔

حضرت عثمان کی در دا نگیزشها د<u>ت</u>

شادت عنما نعنی میں جام آ ہے ہیں اس کواس طرح ذہب تین کولیا چاہئے - مروان بن الحکم ابنی امیر میں ایک شخص جمید فی حیثیت کا) عبدالدب سعدین سے دحضرت عنمان کا بھا بنی ابود رغفاری دصحابی رسول اللہ امیر معاویر (صحابی اورزیر کے باپ حضرت ناکم احضرت عمان کی بیری) امام حن (حضرت علیٰ کے بیاے صاحبرات امام بین (حضرت علیٰ کے جیور لے صاحبرادے) کمنا ند دایک مصری کی میسرہ اور سود ان ام محد کی مسلمان) ابن بانی نکابل اجس کے باپ کوصرت عنمان سے قید کیا تہا محربن ابن ابو کمر (خلیفدا ول کے صاحبرادے)

بدول ہوگئے اور من لوگوں کو فریقین سے کوئی تعلق نرتھا ہی خلانت کرد بال سیجے کے مندون میں مان کہ دبال سیجے کے حضرت عثمان نے ایک نہا بت شرالیف شخص مروان کو مبدیدوسیا ہ کا مالک مقسر رکر معتمد خاص بنا ویا۔ جو کی روہ کہ تاتھا وہی کرست تھے اوراسکی ہر تحریف متفق ہوتے ہے .

ا لِهِ ذرعْفارى ايك مِبيل العدر صحام سقم ا در حصنور اكر م كوانكي ذات ير اس قدراعماً د تفاكه با وجو ديكه مروقت السرالسدك سواكية نكرت عظ الكوايك موقعه يميدان حنگ كاسبيه سالارمقرر فراديا اور خداكي قدرت كه فتح بسري، وه شام میں موج دیتھے ا درمعاویہ وہاں کا حاکم- انہوں نے جیب ا میرمعاوید کی لغرشید کی میں تولوك ديا او حصيب جيايت منس برى برلى مجلسو ليس . معاويد بهت يرانينا أن موت ادرید دیکیرکرا او درغفا ری میرے مرتبہ کامطلق محاظاتیں کرسے مجدور ہوستے کم ان کے فلا تحضرت عثمان کولکہیں ۔ حالات امیرمعا دید اورحضرت عثمان دولان کومعلوم سنقے که ابو ذرطان نرمب کوئی بابت خواد کسی کی جوبروا مثنت نہی*ں کرسکتے ہے* ا درسنت رسول المثرات و ورکسی کود مکبتالیت نای تنهیس کرتے گئے۔ بید وہ عادت یا طرابقہ تقاص کی سردرعالم انے تم پیشه عرف کی اور ابو ذرغفاری کا احرام کیا گرمواوید کی شکایت پر علم الما كه ابو ذرغفارى كوييال بهيدو وه سامن آئ توجو كي معاوييس كتي تقع اس مصاريا ده اميرالمومنين كوسسائين اوركبا حصوران فرما ويا تحاكما بوذر تهنيا رمبه کیا ا در تنها مرکل اب مجیے اجارت ویکئے کہ میں کسی طرف کل حاوی ا در عذا کی ما<sup>و</sup> یں مرحاد کن (الوذرعفاری بات کے الیے دھی تھے کرشام سے پیدل علی اور مستے سین کوسی حالت میں امرالموسیس کے سلمنے جا کوسے ہوئے ،حصرت عثمان ن ان کی درخواست منظور کرلی اور و ہ ایک معمولی گاؤں میں ہے گئے ۔ صحابہ کد حضرت عمان کا يه طرز عل شاق گذرا بلك بعض الله توان كے سندير ير كبديا كر عب

منحف کی رسول خداسے عزت کی اسکی تم نے اہانت کی۔ بنوا میدا ور بنوقا طر توالگ سے، ان ریخشوں نے مسلالوں کا ایک اچھا خاصہ و کی تیا رکرہ یا۔ اس سے بھی زیادہ تلخ واقعہ یہ ہواکہ دسول السرنے بمیشد مناس ناز کی و ورکعتیں پڑیں مگر حضرت عثمان نے چار پڑھیں مسلمان مدنت رسول کے عاش عظم بگرشکے ، اور کہا حصنور سے جمیعشد بہاں دو پڑھیں تم امیالمومینین ہوکوان کے

سے پیرسے ، اور ب صفور سے ، پیسے بیان دو برطین کم ایرو بیان ہوران سے فلاٹ کرتے ہو حضرت عنی ان خصل اون کو پی کہد کرملمتن کرنا چا یا کہ دہ فصر فرطتے سے بیں نے فضر نہیں کیا مگر مسلمان تولین آقا کے نام پر پر دانہ تقیان کی مجبس میندر نتایا اور ان کا غصد اور بڑہ گیا۔

خلافت کے کا غذات براب تک حضورا کرم کی میر ہمدتی تھی بے میررسول السركی

انگوشی میں بقی چینین کے پاس دہی اور اب فلیفہ ٹا کٹ حضرت عثمان سے پاس فلی
دہ ایک روز کنویں پر کھڑے تھے۔ انگو ٹھی جس ہیں دہ کھی انگی سے آبادی وقت کی بات
عفی کہ انگو ٹھی یا تھ سے چیوٹ کرکنویں میں گری ۔ اس خبر کے مشہور ہوئے ہی لوگوں سے
چہ میکڈیاں سٹروع کیں اور وہ خریق چوحضرت عثمان کے خلافت تھا فلی الاعلان
کنے لگا کہ امیرالموسنین نے جان پو چھکر ہے انگر ٹھی کنویں میں چھپی اور حبطرے نما زی کو چھڑت میں ابہوں سے سنٹ رسول کی توہین کی اسی طرح اس انگر ٹھی کی بھی بے عزق کی حضرت
میں ابہوں سے سنٹ رسول کی توہین کی اسی طرح اس انگر ٹھی کی بھی بے عزق کی حضرت
عثمان نے کئویں کا تمام بابی نماوا یا اور کو نہ کو نہ چہ چہ پڑھ ہو نہ ہو ڈوالا یمٹی چھٹوا تی گا لا
معنمان نے انگواور تقویت بیٹی اسالوں باغی اور مرکش چوشب وروز اپنی کو مششوں میں
مرگرم سے اب اور زیا وہ رنگ لائے اور سلما نوں کو دل کھولکہ ورغلا نا شروع کیا گوششیش
مرگرم سے اب اور زیا وہ رنگ لائے اور سمالان کو دل کھولکہ ورغلا نا شروع کیا گوششیش
عیمے مہوں یا علماکسی نہ کسی صدی کہ بارا در بھوہ ہی با وراد جن توسا زش میں شرکی بہوکر
جو وہی باغی ہوگئے۔

یر دو وقت تفاکر اندرونی ساز شوں کے علا وہ اسلام برایک اور زیر دست ملہ برا اور مرس میں عبد الدبن سبا کے عقا ارکی خلافت اس برعت کا قلع قمع مذکر سکی بیماں تک کہ اس کے مضعدین میں اور سلالان میں ایک کی خلافت کار زارگرم ہوا مصرکاحا کم میرالمؤمنین کا بھائجا وہی عبد السرب سرح تفا ماس سے اس موقد پر ایک ایسی تقریر کی اور محاب دسول الدا در بنو ہاشم کے واسطے الیے کو وہ الفاظ مستعمال سے کرمسلان رو برشے مگرعب الدر خرمطلت پرواہ نہ کی اور کہ دیا کہ تم لوگ لوا تا کیا جا لؤتم تو فقط مسجدوں میں جیٹے تشہیرے بھیرو، ان الفاظ نے عام سلما لؤل بین آگ کہ مرتد فا مرتد فی اور حرب وہ تفاور کے مرتد فا مرتد فا مرتد فا مرتد فا مرتد فا مرتد فا مرتد فی اور حرب وہ تفاور کی اور حرب بیا کہ فی اور حرب وہ تفاور کی اور حرب بیا کہ کا مرتد فی اور حرب بیا کہ کیا کہ کا کہ کا دی اور حرب بیا کہ کا مرتب کے کہ کا مرتد فی اور حرب ہی کہ کا مرتد فی اور حرب بیا کہ کا مرتد فی اور حرب بیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کو کیا کے کہ کو کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کے کا کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کو کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ

بیہ وہ مکتا ہے ۔ ہم تم کی و کی پہنیں کہ گراس کا بداع فان سے لیں گے۔
اس میں کی رشک نہیں کہ حضرت عثمان بنایت ترم دل ا ور پیجا دمی ہے ،
ا در سبت کم غصد آتا تھا ۔ گراس کے ساتھ ہی کئی سلمان کوخواہ دہ کسی عقیدہ کا ہواس
سے انکا رشیں ہو سکتا کہ حضرت علی نے اس خلافت کے سینھا لئے ہیں ہر کا کوشش کی
ادر حضرت عثمان کو مدود سینے میں ہرگز کو تا ہی مذکل ، برنو ہا شم کھلم کھلا حضرت عثمان ان کا ساتھ
سے خلات ہوگے اور ساز شوں میں شرکی بھی ہوئے گر حضرت علی نے مطلق ان کا ساتھ دویا اور یہ کی کہا کہ ہیں جب حضرت عثمان کے ہاتھ پر سبعیت کرجیکا ہوں تو آخر دقت بات

عبدالدبن مرح کی تقریرفالی ناگرا ورعام طورپر بصری فلانت عمان کر و فلان جلنے ہونے گئے اور بار فیصلہ ہوا کہ بدینے چل کرصرت عمی کو کور فرصرت علی کو فلا فت ولوا کہ حضرت علی ہے اس مو تعریر باغیوں کو انجی طرح بچہا یا اوران سے کہا جو فلا فت انتخاب سے عمل میں آئی اب س میں تم لوگوں کورخم انڈائی فری فیا ہے اوران سے کہا جو فلا فت انتخاب سے عمل میں آئی اب س میں تم لوگوں کورخم انڈائی جو بنو ہا ثمر پر محدود و فیت رصا مند فرم ہوئے اور مدینہ مدوا نہ ہوگئے مضرت علی تھی ہے جو بنو ہا ثمر پر محدود و فیت در منا مند فرم ہوئے اور مدینہ مدوا نہ ہوگئے مضرت علی تھی ہے تو ان بنوں سے مسلما نوں سے مدوما نگی ان سالم اور میں من منہ منہ کو میں اس کو عمرت طلح حضرت و بیر بر اور میں سے تین شخص گفت گئی ان سالم کو کو بنید دو ہزار کو میں کو میں اس کو علوات کے اور این بیر ہوئے کو بنید دو ہزار در ہم و میر سے حضرت عمان کے دبیا ہوا سے کا اس کو علوات کے میں انکوا طبیان ہوگئیا تو انہوں سے دیا کو اور کی کو میں دو میں کو دو تکا و بیا میں و کو کو کا کورو و تکا و بیا تیوں کو در بے دیا جو ب انکوا طبیان ہوگئیا تو انہوں سے دعرہ کما کو اور بنی میں خود کا کورو دو تکا و بیا تیوں بنو کو کو کور کور کے در بے دیا جوب انکوا طبیان ہوگئیا تو انہوں سے دعرہ کما کوراب ہم آپ کے ساتھ کے در بے دیا جوب انکوا طبیان ہوگئیا تو انہوں سے دعرہ کما کوراب ہم آپ کے ساتھ

ہیں ، گرفت پرواڈ رصا مندند ہوئے اورا پی شرا لط پرارشے سے اور خلافت کا تخترا اس دینے کی تمام کوششیں کا م میں لاست و اب جد بنوی ہیں ایک جاسر عام ہوا اور صرت عما سے تقریر کی کہ یہ لوگ فتند بر با کرنے آئے ہیں حضرت علی نے دلئے وی کے مصندوں کو قتل کردیا جا سے کی کی وکو خلافت کے خلاف یہ ج کچہ کرسے ہیں۔ یہ اسسلام کے چکام

کی خلات ور تری ہے۔
عیدابعدابن سبالی خرب کی اشاعت کا بہترین ذربعدیں بجہ رہا تھا کہ کی طرح مسلما بول میں تفریق بیدا کروے اس نے جالا کی یہ کی کہ بغل ہر سلمان ہوگیا اور اسلامی معاملات میں ایسی غیر معمولی نجی پیٹر وع کی کی سلمان اس کی تسرارت کو صداخت سی نے سکے سکے اسوقت جو حضرت علی کا دویہ اس نے دیکیا کہ وہ صفرت عثمان کے ساتھ ہو کر فندتہ یر واز دل کے قتل کی رائے وہ سے بیس تو دیگ رہ گیا اور اس کے سواچارہ بندو یکہا کہ تا معشد ول کو دیکہ کو فیلا چاہے۔ گر کھوٹو ہے ہی روز بعد جے کے موقد پر ایک بڑی جدیت کو ساتھ لیکواس غرف سے آیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر سے اور جب اسلام کی طاقت فنا ہو جائے توجو فراتی اس کا مہتوا ہوا سکوانیا حلقہ بگوش کر لے اسلام کی طاقت فنا ہو جائے نوجو فراتی اس کا مہتوا ہوا سکوانیا حلقہ بگوش کر کے اسلام کی طاقت فنا ہو جائے نوجو فراتی اس کا مہتوا ہوا سکوانیا حلقہ بگوش کر کے اسلام کی طاقت فنا ہو جائے نوجو فراتی اس کا مہتوا ہوا سکوانیا حلقہ بگوش کر کے اور جسے تین ہزار آ دمیوں سسے کم دیما امنوں سے کہ دیما اور دیاں بو سے تین ہزار آ دمیوں سسے کم دیما امنوں سے کہ دیما امنوں سے مرمنہ سے تین فرمنگ او ہر قیام کیا اور دیمان میں بیا کام دیمی اور

ا علان کردیا که بم حضرت عنمان کے معاملات کی جا بنج میر تال کریے آئے ہیں اہمی وجسے
اسلام کو کا فی نقصان پنے چکا اور میروئن رہا ہے ہم انکو معزول کریٹئے۔ اورا گرحضرت
علی خلافت منظور تبہیں کرتے تو و و مرافلیفٹر منتخب کریٹئے۔ یہ پیا یم حبوقت طلح اور زمیر کو
بہنیا تو وہ پریٹیان ہو گئے۔ وشمن کی حبیبت خاصی تھی اوراس میں کوفہ بھرہ اور محرک کے
کوگ شامل تھے حضرت عنمان نے یہ کیونیت دیکھ کرموا ملے کہ ذہبیراور علی کے سیر دکر دیا
ان لوگوں نے ایمی فیصلہ کیا کہ مواملہ اس طرح سطے کر و اکرمانپ مرے نہ لاٹھی لاٹے لئے

اگردب کے اور انکی توقعات پوری کردیں تواسلام فنا ہدجا نیکا اور مقابلہ کیا توسینکرو مسلما نوں کاخون گر کیا اور مغت کی خوٹریزی ہوگی مبتر پیسپ کدان سے گفتگو کیا ہے چنا نچہ ان تینوں کے مشورے سے یہ عالم سلجہ گیا ۱۰ درہا غی بنے دینے گھر جاہے گے ، شرط صرت یہ قراریا نی کہ مصر کا گورڑ معزول کر دیا جا ہے ،

ان تینول بردگون کے فیصلی سے معاملہ سے بوگیاتہا، مگروہی بخت مروان اس موقع پر پھردنگ لایا اور حب دیکہا کرفتنہ فروہوگیا تواس نے صفرت عثمان کر گھرکایا اور کہا آپ کی طاقت خاک میں مل گئی۔ اور خلافت آپئی بنیں ہے علی طلحا ور زبیر کی ہے ۔ یہ نہ معلوم آپ کی کیا کیا ہی می پلید کرنے گئے . مناسب یہ ہے کہ آپ مسلا دن گا ایک عام ملب کیے اور صاف میاف کہد ہے کہ ایس تلوارے زور سے فلتہ فرد کرسکہ آبوں عام ملب کیے اور صاف ما ما فی پرواہ نہیں کرتا ، حضرت عثمان نے اس برنجنت اور اگر کم لوگ اس پر آ اد ہ ہوتو بین کسی کی برواہ نہیں کرتا ، حضرت عثمان نے اس برنجنت کے کئے سے ایک ملب اس مفقد کریں مفتوم ادا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ۔ یہ نوبا ان محضرت علی کے کئے سے ایک ملب اس مفقد کریں مفتوم ادا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ۔ یہ نوبا ان محضرت علی کے کئے سے ایک ملب ایک مفقد آداد بلید بہوئی کرکے کئے مشان تو بہ کرا ور اس لام کو فنا نہ کر۔

یاغی بھی آ موجود ہوسے کتھے - ان کا سرعند ابن مسیا حجت کو کھرکار ہاتھا ۔ آئی شہریاتے ہی ابی عروب عاص جن کا ہا تھ خلافت میں پیرری طرح کام کرر ہاتھا اپنے الفاظ کو بار بار جہران کگے ۔ "عثمان تو تبہ کرا ور اسلام کو فعال شکر"

ان کے ساتھ تا مسلمانوں کی ہی صدالبند ہوئی توصرت عمّان کی آنکھ سے اسو ان کے ساتھ تمام سلمانوں کی ہی صدالبند ہوئی توصرت عمّان کی آنکھ سے اسو جاری ہوگئے گرا میرالمزمنین کے اسٹوسلمانوں کی اس آگ کوند بھاسسے صفرت علی یہ رنگ دکھیر کھڑے ہوگئے اور حضرت عمّان سے کہا آپ نے یہ کیا کہا، آپ سے کسے یہ تقریر کہ نمیکر کہا تھا ۔ اپنے کھا نئے عبد الدکویر دانہ لکنے کی جوشرط تھی وہ اب تک پوری سئیں ہوئی اور وہ بیستورکام کروہ ہے - بیت المال کا روپیرائپ نے بیا صرف کیا مروان دودن کا لوک کل کا علام آج اس قابل ہوگیا که امورضلافت میں دخل دے

میرین الدکیرکوفوراتش کرے اورجن لوگوں سے بغادت کی ہے انکولوری مزاد یہ خط براہ کررسلان آگ بگرولا ہوگئے اور قاصد کو بکر کا کیاں دیتے برا محبلا کہتے اور عضرت عثمان سے متم کھائی کہ مجے اس خط کا عامہیں اور شجی حبر کی بھی خربیں کہ کس سے لگائی اور کب لگائی بسلمان آ ہے سے با بر سے اور شجی حبر کی بھی خربیں کہ کس سے لگائی اور کب لگائی بسلمان آ ہے سے با بر ستے

اور تلواری سیان سے باہر کال لی تقیس ، مرصور اکرم کی صحت میں وقت گذاری

تے۔ اس کے جوہرانیا بنت الجائی معدوم نہ ہوا تھا کہ طوے کھوٹے کی تمیز نہ کرسکیں ،
اہنوں نے حصرت عثمان کی قیم کا لیقین کر ابیا و فیصلہ کیا کہ یہ کا رستانی نک حمام
مردان کی ہے اوروہ انگر مٹھی جو حضرت عثمان کے ہاتھ سے گم ہوئی وہ اس کے تبعید میں سے اس لے اکتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امیرا لمومنین اگر میگیا ہ ہیں تو ہمکہ رہا شنہ بن مگر مردان کی شرار تیں اب اس عدیک بیون نے جکی ہیں کہ بردا شت کی قوت با فی نہال المی مردان کی شرار تیں اب اس عدیک بیون نے جکی ہیں کہ بردا شت کی قوت با فی نہال اور مردان کی ماردان کی تاب کے کہ کم اسکی برمعا شیری کی منزا دیکا پنا دل مطنب اگریں اور اسلام کو الیے مکا رہے یا ک کریں۔
اسلام کو الیے مکا رہے یا ک کریں۔

ہم اس کاجواب بنین سے سکتے کہ حضرت عثمان کا وہ ما مل جوابہوں نے مروان کے حالہ کرنے میں کیا کیوں تھا اور کیا تھا۔ رحم و کرم تھا یا خوت و کمزوری بہرحالی وجئہ تقدس طلح اور شجا عت علی سے بوری طرح یا خبر بہوسے کے عامتہ اسلمین صفرت تھا ہے ۔ کے قتل پر کمر لبتہ بہر کئے جلح اور علی دو نوں سے لئے انٹرسے کا م لیا بہجہا یا بھی اور طولیا ہی . مگراب یہ سیلاب رکنے والا نہ تھا حضرت علی جگے کہرسکتے تھے وہ یہ کہ امام سن کوائی مدد کے واسط حجو و کرکہ باغیوں کی طرف متوجہ بہوے کہ کشا میر داہ داست پر آجا ہیں۔ مدد کے واسط حجو و کرکہ باغیوں کی طرف متوجہ بہوے کہ مثا میر داہ داست پر آجا ہیں۔ کی تلفین کا انٹر بہوا نہ صفرت میں کی حضرت طلحہ کی تنظیم کی انٹر بہوا نہ صفرت علی کی صفرت طلحہ کی تنظیم کی انٹر بہوا نہ صفرت سی کی ختم ایش کا ۔ یا غی مقابلہ بہا و گئے اورا علان کردیا کہ جابئیں رہیں یا جا کیں بھوا ہے ایمان کو مطل کرنا ہا دا ایمان میں جہوں سے اور حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا ایمان میں جہوں سے اور حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا ایمان میں جہوں سے اور حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا ایمان میں اور حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا ایمان میں میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا ایمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دان ایمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دانا یمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دانا یمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دانا یمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دانا یمان میں جارہ حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دانا یمان کی سیکھوں کے ایمان کو معلم کرنا ہما دانا میں کا معلم کرنا کو معلم کرنا ہما دو میں میں کرنا کے دران جارہ کرنا ہما دیں کرنا کو معلم کرنا ہما دو میں کرنا کو معلم کرنا کرنا ہما دو کرنا کرنا ہما کرنا ہما دو کرنا کو میں کرنا کرنا ہما کرنا ہما دو کرنا کرنا ہما کرنا کرنا ہما کر

مهارا فرعن ہے اور مقصرت کمان تو مسل کری ہا ہوا ہا گا ہے ، میدان کارزارگرم مردنے والا تقا حضرت علی کی علمیت اور حضرت طلحہ کی فراست مرد میں میں متعمل میں فیرین کا بر سران میں مدین کا مرز کا میں نہیں ہوئیں۔

باغیوں کا مذبات رہی تھی اور باقی اوٹذاکبرے نفردں میں امرالمومینین کی خلافت پرطعین کرسیم محق جرب ابنوں نے باکوار مارند کہد دیا کہ تلواریں مروان اورعثمان کی گردنین حداکر ہے بعد میان میں ہونگی توسسیدہ کا لااجس کی سواری خداکا رسول تقادورسنباب کی صورت پر قربان مور با تقالین نانا کے محن کی حایت کوئے
ہوری کا درایک تلواری جبا کوٹ میں امیرالمومنین کوان کے گار ایک ایم سن کی صورت بھی ہور با تقال بے خبر المام سن کی صورت بھی ہور این کے گھر ایوں کا جبر امر مرخ تو ہوگیا گرجائے سے کہ اس باب کا بدیا ہے حبکا ایک لغرہ زمین باغیوں کا چبر امراخ دیگا ۔ خا موش حضرت علی کی خدمت میں پنجے جباں تینوں پزرگو اسمان کے تکر شارا اور کی انگوسی جا بھوا کے گھنڈ اکیا حضرت عمان نے گھر بنجی اوا می پیشیا تی کو بوسہ دیا ، اور دعادی ، وو سرے روز جمعہ تھا اورا میرالمرمنین کی شرکت ضروری بعد نمازا میرائرمنین اور دعادی ، وو سرے روز جمعہ تھا اورا میرالمرمنین کی شرکت ضروری بعد نمازا میرائرمنین کے تشریکا تصدی اور دیا دیا تھی میں اور دیا تھی کی دیا تواس کے ساتھ

مع المقرر كا تصديبا الرباعي فيصله كرسط مع كدا كراج مروان كونه ويا تواس كرساه حضرت عقمان كابي خام في فيرب حضرت عقمان كابي خام في فيرب تومر دان كوسراه قتل كرد امير المومنين في جواب ويا كدتم ميرب نمالف بموحالا نكه تكوملام حب كرميري خلافت مي سا تفصي الرسول المدهين اب مسلما لال كواب في اور وه يه كم ميري خلافت كراب في ان تيرب سائق صحابين سن كوني تهاين و بال عبد السرامه والي اور مروان تيرب سائق مي الميل في الميل كافا التركوي كرابي كراب كافا التركوي كرابي كراب كي كير

ا ورمردان تیرے ساتھ ہیں ، قریب تھاکہ بلدا نی حضرت عمّان کا خاہم کردیں کہ آج پھر یتبغ حنی بلبند ہوئی اور سبد نبوی میں یہ الفاظ گو سنجے ، کس کی مجال ہے کہ خلیط وقت کے خلات تلواط کھا مسکے جب بک حس کے حبم پرسراوراس کے ہاتھ پرتلوار موجود ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ،

باعی دیکینے کے دیکیتے رہ گئے اورا میرالمومنین امام من کی بنامیں گھر میں گئے ، اب باعیوں نے حضرت عمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور واند یا نی با ایک میڈر دیا ، ارا ان کی برنی ادہرا دہرکے آدمی ماسے گئے مروان باغیوں سے ارا اورا سکی حبیقہ نے تنی دن کا مقابلہ کیا لیکن باعیوں کی تعدا دزیا دہ تھی اسلے نا اب آئے اور اندر گھس گئے ، حضرت عمان کی شما دت کے حالات اس قدر دروا نگیز ہیں کہ بیان سے

رونگے کھوسے ہوتے ہیں حبوقت میں جاعت المررد الل ہوئی تو وہ ملادت کلام المتر

یں مصروف نے میں مروان کے غلاموں اور باغیوں میں دوانی ہوئی اور طرین کے میہ سے اور میں دوانی ہوئی اور طرین کے میہ سے اور ہی قتل ہوئے ۔ گرجب باغی غالب آئے تواس طرف برخ کی جہاں گا اور المیں سرافلی خدائی مقدس کتاب کا مطالعہ کرر ہاتھا محدین اوبی بکرے امیرالمؤمنین کی ڈاٹری کی گور نہا بیت نازیبا الفاظ استعال کے جس کے جاب ہیں اپنیوں نے صرف آتنا کہا اگر تیرا باپ میں بیٹون سے میں اور بابرائے اسوقت ایک خص کتا ہے اور کی اور بابرائے اسوقت ایک خص کتا ہے اور بابرائے اسوقت ایک خص کتا ہے اس میں مورت سے انکے خون کی ضرورت بہتیں ۔ جب کتا ہے سے باتھ روکا تر اپنیں لوگوں سے کہا اب آپ ضلافت کی ضرورت سے انکے خون کی ضرورت بہتیں ۔ جب کتا ہے سے باتھ روکا تر اپنین لوگوں سے کہا اب آپ ضلافت سے وست بروار بیوجا ہیں ۔ گر صربت عمان سے بواب دیا کہ خوالی عمل کی میونی چیز کون سے سکت ہے ۔

اب معسدوں کتا ب صنیط ر رہی ا در کتا ندسے تلوار کا ایک ایسا یا تھارا کہ کان کٹ کیا ادر اس کے بعدو دسرے آ دمیوں نے سیے مدیدے وار کے حصرت عثمان کا خون قراک سے ان المفاظ پریٹا ہے -

"خلابی کمفایت کر بگا در وہی مبترجان اورسٹنے والاہے"

حضرت عُمَّانٌ کی بی بی حضرت نا کله شومرگی حایت کواهیس اورا منکه اوپر چیکگیل کرمچالمیں گران کے ہاتھ دخی ہوئے اوراس طرح خلا فت کا خاشہ بہوا۔

جس گرس مذا کا کلام جی پرد با تقاحس سرزمین برگلام البرگی آتیس برسی جاتی کقیس اسی گرس اوراسی سرزمین پر اسی تخص کا خون گرا براسی بروا تها حجد کا دفتی آنی ب کی حوارت کم برویکی ہے عصر کی نمازسے فراغت یانے ولے مسلما نور کنی حوارت کم برویکی ہے عصر کی نمازسے فراغت یانے ولے مسلما نور کی خوارت کم برویکی ہے مسلما نور کا تنیسرا منامیف عنمان غنی دورہ کا است حوارہ برا برا میں برکھی برد کی سے اور درق خون میں تھڑی ہوئی ہیں سنہید بہوا برا سے دورت خون میں تھڑی ہوئی ہیں سنہید بہوا برا سے دورت خون میں تھڑی بردی فاک میری فاک میری

مير فلم سي اين واستان سنوا دريه بنيا بريم مهوا بحي انتماعي ببرواتها كدبي بي نأمله نے انکھ کھولی ملی موتی انگلیوں سے خوت میدر إلتحا اور را برس کا ام الی رکھا ہوا تقا الليس لوايك ويخوار عض إلى الوار في تقوي التي الدروا من براكلام اللي كويس د مکرا ور رمکما تور وزه دارشو برکی خدن میں لتھڑی ہو ئی لاش پرنظر پڑی بتیا ہو کرمیڈیر ہاتھ بھیراتو ہانی کی مید آواز کان میں آئی۔ بہط جا کیٹھان کی لاش سے بدلہ لیکرول مخترا کرلول توکون ہے اور ستری انگلیا س کبا س کئیں ۔ بی بی نائلہ شوہر کی لاش پر جبک گیس ا در که امیالموسین کی بیوی نا کد مهوب توسلهان ہے رحم کرادر مرکز كوا ذيت نه وس بلكنا ه اميالمومنين كوسلمان ستهيد كرسيك اورم وقت معشدون كا گردہ تلواری المکرلوط بعدا سوقت میرے یاساس سے سوایکجر شرتھا کہ تلواروں سے وار لنے التحوشرود کوں میں فے مرحنیان سے کہا سنت نوشا مدی گران سے سرریشیل ن سوارتها باز مذات توغوريت ويكهم روره دارلاش اسكى سبحس كاحدا رات كا ميرب اوريترب مولاك اقراركياس توف ويكبها ياسنا ببوكا كرجيب سجد تنوعي مين جاعت کے واسط مگر تنگ ہوئی تورحمة للوالمين نے بادار للند فرمايا كده كون اسر كابنده بسيج اس سجد كروسيع كروس اسوقت حبن خفس في زمين خريد كروقف كى ا در نمازیوں سکے سلئے مسجد مبنوادی دہ یہی امیر لمومیتن تھا جو آج ا فطا رہے و قت مسلما لو کے باتھ سے بیگناہ شہید بردا تیرے کان استشا بو سکے یا آنکبوں نے دیکہا برکا کہ جب جعندرا كرم مياں تشريف لائے توصرت ايك كنوال بيرروميد ميدونوں كى ملكيت تھا، حبی سیم سکمان پائی پیتے تقرجب وہ کنواں میہودی نے مسلما نزل کے واسطے بند کرمیا تومسمد منرى كى ديوارين عدلك رحمة اللعالمين كى نشا بريين حبب حسورًا كى بيراً وازاس فضای گریخی کدکون ہے جو بیرر ومرسلا اول کے واسط وقت کریسے ، اور صبح سے پایسے سلان کو با بی سے سیراب کرے - ارشا ونموی کی تعمیل حیث تخص سے کی اور

کواں خرید کرمسالاں کے حوالے کیا وہ بھی امرالمؤین تقامیس کی لاش خون الود استری آنکہیں فرست توں نے نہ دکھی وہ آج تیری آنکہیں فریکھ دہی ہیں جی خصص کی بیٹولی کہی فرست توں نے نہ دکھی وہ آج ہے گوروکفن ننگا دھ می نگااس کھرسی پڑا ہواہے۔

فدل مندو انعات سے کام لوا درار شادر سول کواس قدر مبد درا موش مندکر و، یا در کھوی ن سکیا ہ کا خون رنگ لائیگا اورایسی اگر لکا بیگا جو قیا ست تک فرونه ہدگی۔ یا بی کی انگہوں سے خون ابل ریا تھا اس نے بیوی نائلہ کو دسکا دیکر الگ بچھوی کہ کا در کہا یں نے عہد کی سے خون ابل ریا تھا اس نے بیوی نائلہ کو دسکا دیکر الگ بچھوی کہ کواس سے خار می ایک بیرہ کواس سے خار می ایک بیرہ کواس سے خار می ایک میں اور کہا میرے سے بوع کے بیا کدا من نائلہ کی محبت یہ ظلم میروا رشت مذکر سکی وہ اس کے فار کر رہ اس کی ایک میں اور کہا میرے سے بود نے ایک ایک میں بایک کی میں اور کہا میرے کو ایک کرجواب دیا میرے با ب یا بی کو عقال نے جبد کیا میرے دل میں دیا ہے دل میں دیا ہے کہ کروس سے گرزا تھا یا ہے یا کہ کروس سے میں کہ کروس سے گرزا تھا یا ہے یا کہ کروس سے میں کہ کروس سے قدموں میں گریں گراس سے تھکا ویا اور میں کہتا رہا ، ناکلہ بیل بات ہا ہے کہ کروس سے قدموں میں گریں گراس سے تھکا ویا اور میں کہتا رہا ، ناکلہ بیرا شوہراس سے بھی دیا دہ سزا کا مستوجب ہے ۔

مغرب کی اذان بلند مدنی نویا نی نے کہاجی بیا جا ہتا ہے کہاس لاش کے اللہ کا رقت سے اس لئے چھوٹر دیتا ہوں -

نین دن اورتین رات حضرت عنهان کا جنا زه بے گوردکفن بطار ما چوتھے دئو حضرت علی حضرت زمیر نے جہنے دیکھنین کی توبا عنیوں نے مسلما بوں سے قبرستان میں دفن مذہبوسے دیا اور عیرشخص جا مع الفرائن ، سیے پہلاحا فظ ، اسلام کمین اور امرا لمومنین تھا بہود اوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔ بچو تھی خلافہ نے کا انتخاب

حضرت عثمان كى شها دت كي بعيراب بيرخلا نت كامسكله درميثين تفا اور

اس افر تفری میں کیا خاک فیصل ہوتا بیتر ہے ہوا کدسات دوڑ یک کونی فلیفدنہوا ا ورسند الما تبت خالى يوى داي راب سك سواجاره من تفاكر مسلما لا س كا ايك كرده حفير

على كى خدمت ميس عاضر موا اور ورخواست كى كرآپ خلافت قبول فرات ، حضرت عنى الما من كالله وت سے بورى طح وا قفت تھے اور الھي طح جانے تھے كو اظافت یجس کی غیگی بیے حس کوجالو کی طرح مسلمان ڈالکرد ورسے تمانشہ دیکیمیس کے ۔

اس ك ابنول ف انكاد كؤيا وكما كوفي صرت زبيركا ا در لعبره صرت طلحه كاخوبشكار ہے اوراو ہرما دریقی ساعی ہیں ان حالات سی سلمالوں کی خلافت مصلبت تميح ييمنظورنس جاعت جس كيهن من فيصله كريكي مين بعي اسكي مبيت كرلو بگاء

حفرت على كاس جواب مرسلان الهي فاموش بنظيم تفي اورسوي ب سقه. ككس طرح حضرت على كو خلافت تبول كردي يرمجبو ركرين كد قرميب قرمي تمام مرينه ا مندایرا اورسربرا ورده حضرات سن حضرت الی سند تحلم کھلا کهدیا که اکب کوخلا فت

بتول كرفي شِيكى - كيونكراب كوئي اوراس كالال نبين سي حضرت على الم كوني اور آدى منتخب كرويبلاتخف جواس ك ما تقرير بعيت كريكا ده مين موركا واب ما

بواكمسلمان تين حصول مين نقسم ببوگة - ايك حصة صفرت طلح كياس كيا - ايك حضرت رئيرك ماس اورايك افضارك إس . مُرمرطكب بي جواب طاكفلا كالال حفرت على كے سواكوئي شہيں - بينا بخدسب ملكر حضرت على كے ياس أسئ م

ا در کیا اگرائی منظور شہیں کرتے تو و رکوئی فلیفشیں ہوگی اور قیامت کے روزتام ذمه داری آپ کی ذات پر موگی امپر صرّت علی خا موش موسے اور فرمایا چلومسجار میں علی کرمستورہ کریں · شایر کو بی السری میڈہ اس یار کو اعثما ہے ، پہل حضرت على ف تقرير كى اور كها مين فال فت ك واسط بيا رنبي مون بهتر مركا کر تم فلیعة منتحف کرو میں مبعیت کے واسطے تیا رہوں ، ہجاب رسول السری کے ہے۔ پڑھل کروا درمیری خواہش انکی خدمت ہیں بہنچا و و دہ صرور میری تجریزے منتقق بڑکے ا درمجبکو موات کرونینگے ، چنا نچر سبب نے سعدابن وقاص ۔ سعدبن زیدعبدالدرن جمر سے فرق فرق اورخواست کی گربے سووے ویک کرحضرت علی نے ووہارہ تقریر کی اور مجمع بن حنیلہ اورحضرت طلح سے کہا آپ خلافت قبول کیجے ان دوبؤں نے انکا دکرویا ۔ ا درطلی سے نیالفاظ کے ۔

معادة السراوالحسن آب كي موجه وكي بين ميري خلافت إ

اسپرمالک بن اشترف اواز وی علی با تقدیدهائی چیا نجیره مارت علی ف واتقدیر بایا و اسپ بین صفرت علی ف واتقدیر بایا و اسپ بین صفرت علی ف بورسید سعد ،عبدالد وعیره ف بهجیت کی اور بیسلسله ما ری ا

لیکن بی امید کاایک گروہ بغیر بعیت کے معادیہ کے پاس شام دیا گیا . حضرت علی کی ضلافت کا میں امیسے رمیہ اشر

حضرت علی کی خلافت کے بیان سے پہلے چار بابٹی سمجہ لینی عزوری ہیں تاکہ کر بلا کے خونین واقعہ کی تہ میں جو راز کام کر رہاہے وہ اچھی طرح سمجہ میں آجا ہے ۔ دن مسلما نوں کا ایک گر وہ دنبی امیہ ، صفرت علی سے خلاف ہوتے ہی شام میل میر

د ۱۱ معهوں مایک روا معاوید کے پاس چلاگیا .

(۱) اميرموا ديدنے مجود بين حضرت عثمان كاخوان الودكر ترمسلما نؤل كو دكه الله مشروع كياجس نے بوزيا شم كے خلاف بنوا ميرم كوجنگ دعدال كى بورى ترعنيب وى - حس سے در يجها جا سكتا ہے كار يرموا در كى ولى خوالاش تھى كرحفرت على معرول مور الاس خود خليمة مهوں -

دس حصرت طلی وحضرت زمیرے برظا مرمجیت کرلی مگرول میں کرورشعج بوری ی ۲۷) بغویا نثم اور بنوامید کی دیرمیز عدادت کوحضرت عثمان کی شہادت سے اس کئے اورترقی به فی که مفسد و ب فی واقعات سے بنوا مید کو بقین ولا یا کرحضرت عثمان کی شیا وت محض بنو با شم کی کوشش سے به فی حالانکر حضرت علی سے ان کی خلافت کو تقویت و سنے میں برخکن کوشش سے کام لیا بیا نتک کدایک موقع برا بنوں سنے امام حن کو سے بہر کو کا پندائیوں کو مارنے اور حضرت عثمان کو بیا نے میں پوری کوشش مذکی ،

یے چاروں مونی مونی اقیں معلوم ہوسے بعدوا قوات پراچی طی عور مہر کہ ا سے در اب صرف ایک بات باقی رمبی ہے اور حیونکہ وہ بھی اس نزاع سے متعلی ہے اور حضرت علی کی ذات کو اس سے خاص تعلق ہے اس سے آئی فلا فت پریجٹ کریئے سے بیلجاس کا ذکر بھی ضرور سی ہے۔

جناكتجبل

ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ ایک سفرس حصد داکرم کے ساتھ تھیں واپی میں مدینہ ایک پڑاؤرہ گیا تھا کہ دات کوتیا م ہوا اور صبح کوکرج اسوقت چونکہ ہردہ کے مستعلی احکام نازل ہو چکے تھے جسم یا چہرہ چپالے کی غرض سے یا کچربردہ کی وجب کچھا مذہ ہرے کی وجب کچھا مذہ ہرے کی وجب سار با ن یہ نہ ہر کے کھا میں تھا اور ما شکے کا تھا وہ گر ہر الحقا اس ام الموسنین اسوجہ سے کہ جو با را ان کے گھے میں تھا اور ما شکے کا تھا وہ گر ہر الحقا اس کے قربوند ہے فی دمین اور حب کا مراس کی جو قافلہ کا چرکیدار تھا اور حب کا مربہ تھا کہ دوائلی کے بعد گری پڑی جنروں کو الحقات ۔ آئیا تو دیکہا کا مراس الموسنین میں دو میں ہی کرسکتا تھا کہ لینے اور طب پرسوار کیا اور خود مہا رہا تھ میں بے پدل رمانہ ہوا۔ جب وہ ام الموسنین کو ایک ہوئی ہو اور لوگوں نے یہ کھینیت دیکہی تو رمانہ ہوا۔ جب وہ ام الموسنین کو ایک ہوئی ہوئیا اور لوگوں نے یہ کھینیت دیکہی تو رمانہ ہوا۔ جب وہ ام الموسنین کو ایک ہوئی ہوئیاں شرع ہوئیں اور فرنگ ہوئیاں سرح ہوئیاں سرح ہوئیں اور فرنگ ہوئیاں شرع ہوئیں اور فرنگ ہوئیاں سرح ہوئیں اور فرنگ ہوئیاں سرح ہوئی ہوئیں اور فرنگ ہوئیاں سرح ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیں ہوئیاں ہوئ

آومیوں نے فتلف دلے کا اظہار کیا ، منا فقین کے ایک گروہ نے جوبطاہر مسلمان سے ارب باطن منافق اس واقد کا پرچا شرع کر دیا اوراس فبر کو خوب نک مرحبیں لگا کر کھیلا دیا ، ورخص عبدا لداین سئول اور طح بن اثا شراس الزام کے قائم کرنے میں منافقین کے سرتا جستھ رفتہ رفتہ یہ خرحضور کیا ، ام المرمنین کی اور اکفرت نے تا م اجرائی صحاب سے اس معاطم میں مشورہ کیا ، ام المرمنین کی بریت ہیں بہتنفس نے شہادت وی اور شخص کی دلئے یہ تھی کہ بی بی عاکش کا دان اس الزام سے یا ک ہے ۔ مگر مسلمانوں کا ایک گروہ یہ کہنا ہے کہ حضرت علی شکل اس الزام سے یا ک ہے ۔ مگر مسلمانوں کا ایک گروہ یہ کہنا ہے کہ حضرت علی شکل صفائی میں اس قدر لفظ اور کے کہ اگرائی مالمومنین کو چھور ٹا چا ہیں تو دیم مشکل شہیں جب معاملہ طے ہو حبکا اور بات خم ہوگئی تو حضرت علی شکے یہ الفاظ الم المؤنین کو تو منا سے الفاظ الم المؤنین کو تو منا ہو کہ کہ الور کی کہ تا کہ کہ کہنا ہے کہ الفاظ الم المؤنین کو تو منا کی کہنا ہے کہ الفاظ الم المؤنین کو تو منا کی کہنا ہے کہ کہنا ہو کہا اور بات خم ہوگئی تو حضرت علی شکے یہ الفاظ الم المؤنین کو کو کہنا گوار ہو کے اور دل میں گرہ یہ گوگئی۔

معاملہ پرنظر النے سے بہلے ان چار یا توں کے سواجوا دیر بیان کی گئیں۔
یا بخویں بات بھی نظراندا ذکر شیخ قابل نہیں ا دراس کو بھی اچھی طرح سجے لینا چاہئے
حب وقت حضرت عثمان شہید بہوئ ہیں توا مالمونیوں جج کو تشریف
کے گئی تھیں ۔ ان کی وابسی کے وقت بنی امیہ کے کچے آدی بہلے ہی سے آگے جائج
ا درا نہوں ما کہا کہ حضرت عثمان کی شہا دت صرف حضرت علیٰ کی وجہ ہے ہوئی اور
ان کے قبل کا تیا م بارحضرت علیٰ کے زمہ ہے یہ سنتے ہی حضرت عائش نجائے مرینہ ان کے دریا ہوئی کے دریا کے دریا کہ دریا کہ دریا کی شال خات جہا کو دریا ہیں خوش کا دریا کہ دریا

ام المومنين كے مكہ چلے جائے برحضرت طلخ وحضرت زبين کے دل بھي اکھڙگئے ا دراننهوں نے بھي مكہ چلے جائے كا قصد كيا ، ا درحضرت على شے اجارت مانكي تو حضرت على تنجي نكرحقيقت سے ليے ضريقة ا جا زت ديدى . مروان حس كى بابت خيال تهاكه شها دمت غليفة ثا لت كے موقد برمركمايتها زخمت جابز بهواا ورابناا يك عليحده فرنت حضرت على ك فلاحث تيا ركيا اورير سب كوام المونين كي ياس ليكر كم بنجا - حبنون سف شما دت حضرت عثما لل ك والات اس دروانگرطور برمان کے کوام المومنین کی آنکھوں سے اسوکل لیے

اوران کویقیمین بوگیاکداس شهاوت میں حضرت علیٰ کا پورا یا تقریبے . حقیقناً ان لوگول في ام المومنين كي أوس دل مح بط مهيو الي اليس

ا درا نکوران کر آماده کیا مکیونکر عرب میں اونٹ کوجل کیتے ہیں ،اور بی بی عائشہ اس اطانی میں جو حضرت علی تھے خلافت ہوئی اونٹ بر سوار تھیں اس سائے ما رسی اسلام اس كوخبك جل مكيتي سيد جب مين جينستان اسلام ك ترومان ديمول روندسدا ورجد في سكيفيل كابرمولي كي طرح كاسط سكة السيد ليديد يزرك ورصحاب

جن سیفتی بود کی خبرتصنورا کرم اے دی د ولاطرت سے اس لوائی میں کام آسئ ، فيصل حضرت على كي حت مين جوا ا درسولدستره بزارمسلان كا خون جنگ جل بر قربان بهوا ، حضرت طلخ أورحضرت دس <u>شرطيب</u> مقدس ا فرا دحبكوصحبت ل

میں مشرک برونیکا فخرنتها رفصت موسے۔

مِنْک کے بعد جب حفرت علی ام المونین کے سامنے آئے توفرمایا - خوا تما ک ہماسے کن ہوں کومعات کرے۔اس سےجواب میں ام المومنین نے بھی بہی فرمایا اورحفرت علی نے ام الموشین کوعور لال کے ایک رس لرکے سا تھ جو مروانہ لباس يين بوت تقا . مرين روان كرويا.

جنگ جل مح متعلق بمرسلمان كدوا قعات يرسين كر بعدرائ قا مركيف كا حق ماس سے لیکن ہماوس سلسلسی سب سے بیلے ایک یا ت لکہنی ہے اوروہ يركره وقت ام الموسين مع اني الشكرك تشريف اليا دي تقيل الوايك كا دن ك

قریب بمتوں نے بھونکتا شروع کیا، اسوقت آپ نے دیجھاکاس گا دُل کا کیا تا مہے
لوگوں نے کہا جواب ام المومنین نے فرایا تھیرطاؤ جیے رسول السری، یک حدیث یا دائمی کہ
" میری بروں میں سے ایک پرحوا کے کتے جو نکیس کے اور و خلطی پر سرگی"
سرمراؤر و گان اشکر نے کہا یہ حواب منیں ہے اور اپنے جواب میں بعض آ دمیوں کی
شراوت جی بہتیں کی مگرائی سے ایک ندستی اور یہ کہا مجھ المواتی سے واسط کیا مجھ کھرفاؤد

ظراید دیجی اوردس سبسط میں ایک اور خیال ہے حبکا بایان کرنا ضروری ہے اوروہ اس اس سبسط میں ایک اور خیال ہے حبکا بایان کرنا ضروری ہے اوروہ اس طرح کہ حب صفرت علی کی کوئ کوسٹن ارا ای کو ندروک سکی اور انبوں نے ویکیا کہ دلیتی سیجے اور سکے مسلمان بھی ہیں اور پرجنگ اسلام کونا قابل بلا فی نفضا ن بیٹی ویکی ۔ تو ام المومٹین کی ضرمت میں ایک بیا م جی جد کا مطلب یو تھا کہ آپ معندوں کے جیند کی میں بھین گئی ہیں میں خدا کو گوا ہ کرتا ہوں کہ شما دت عثمان سے میراکوئی تعلق بنیں ۔ مگر یہ بیام ان تک نہ بہوئے سکا اور بیا مبر ناکام والیس موا ، اب حضرت علی عجمیب برائی میں بیا میں بھی تو منا بیت قبری کرگ بر بینا بی میں سرخے اور انجی طرح ہجے ہے کہ اگر شعبے فتے بھی تی تو منا بیت قبری کرگ رک اور برطے بڑے حالی العدر صحاح ہوں کا خون صرف فلط فہنی کی تلوار سے بھے گا ، مگر

حضرت علی کواب مقابلہ کے سواچا رہ مذتھا۔
جب لظ انی شروع ہمرئی اور بہت سے سلمان شہید ہوگئے اور لڑائی خم ندہوئی
نوا مالمؤینین نے با واز ملبند کہا کہ میں صرت عثمان سے خون کا بدلھ ہائی ہوں میرا
مقصد سلما لاں کے خون سے پورا نہیں ہوتا ۔ گراب امالمومنین کی سنتا کون تھا۔
دیا تی رور شور سے ہوئی اور دوہ سرے دن سینگر وں سلمان وونوطرت
کے شہید ہم سے اور حضورا کرم کے اس ارشا دکا کو عثمان کی شما وت پڑسلما لوں گاخون
ہی گا دایک ایک حرف پورا ہوا

اپنے خیال سے با دائیں مگر کا میابی نہ ہوئی۔ آخر عاربن یا سراور مالک بن اشتر روائد
کے کیے کہ وہ داہ راست پرلائیں ، مگران کی بھی کچھ نہ چلی اور ابوموٹی نے ان دونوں
کی بتی ویز کو بھی نامنظور کرویا جمہو ڈالک نے سخی سے کام لیا اور تقور ٹری جمعیت سکتا
لیکو اور مرسی کے مکان پر قبعند کرلیا۔ اور کہا بیری ملکیت کوئی شے بہیں ہے ہر نیز
فلیفہ کی ہے اور جب تو منح ف بھوا تو بیرے حقوق زائل ہوگئے۔ ابوموسی کے
فلیفہ کی ہے اور جب تو منح ف بھوا تو بیرے حقوق زائل ہوگئے۔ ابوموسی کے
دیر بہوتے ہی کو فداور کو فدولے جا بیوں کا مشور خیم ہوا بطلح اور زبیرا در الن کے
تام ای میدان میں آئے۔ او ہر سے حضرت علی فوج بھی مقابلہ کو کلی اور گھسان

حضرت عثمان کے قاتل اور قبل کے حایتی بیسن کردنگ رہ گئے اور گوان کوالگ ہونا پڑا گر بڑی عبیبت اور جنب ال بیس بھنسے کدا دہرے دہ بنداد ہر کے -مگر اس کے سواچارہ نہ تھا کہ لطان کواور تیز کریں اور دور بیٹے اس اگ کو ہوئے رہیں بطی خرابی یہ اکر بڑی کہ مالک بہا شتر وخص علی کی جاست میں اب بک سرگرم تھا۔ اس فیصل کے موافق علیمدہ ہمر رہا تھا حضرت علی ہے اس کی ضرمات علی تھا۔ مقایلہ ہمی بیسے جہیں اور اس کو بھی الگ کردیا و وسخت بروشان ہوئے او علی و

مقابله بهن بی مجبین اوراس کوهی الک کردیا و و دست پردیتان بوست او رفید مهد کرنیته کا انتظار کرید نظی و و روز یک گفتگر مهدنی گرحب سید سو در ای تق جدرت علی نے میدان بی اگر کہا کر طلحه اور اسر میری ایک بایت سن لیں و دمانان با برآئ ورکہا فرمائے یا عضرت علی نے کہا مسلما نواں کی خون کی قیمیت میں ال ین با نتا ہوں اتن ہی تم بھی جائے ہوں اس اطابی نے اسیا بسسے ہم سب اچی اس با با خرجی میں اس بھی اس بھی اس بھی ایک خدا افرا کی رسال کے پرستار بھے امن اسا بنیت میں نشود غا بال کے اس ایک خدا افرا کی رستار بھے امن اسا بنیت میں نشود غا بال کے وار ایک بی خرک نوشر چین ہیں ۔ اس کے بواب ہیں طلح دوے ہے نے حتیاں کی شہا اس میں اور تم و و دن کی اگریہ بات ہے لا لئے نظام مسلما اور کی خواب میں کا خوان گرافی سے کیا حاصل میں اور تم و و دن کی اگریہ بات ہے لا لئے نظام کے دن سے کیا حاصل میں اور تم و دون کی ان کی بات میں کا کا دن سے کیا حاصل میں اور تم و دون کی ان کی بات کے دن سے اس اور شاری کہ کون سے اس اور شام و کا جب جواب مد طلات انہوں سے حصرت ذہیر سے خطاب کیا کہ در برکھ کو باد ہو دیا تا ہوں کہ ایک سے خطاب کیا کہ در برکھ کو باد ہو دیا تا ہوں کہ ایک موحد میں تا دور تم ہے اور ان ہموں کہ ایک موحد میں ہنت اور تم سے کی کہ جواب مور سے نظر ہیں تا ہو دیا گا ہوں کہ ایک موحد میں ہنت اور تم سے کی کہ جواب میں رسانات کا جبرہ اقد اس دیکھ کی مسکل یا تو حصور میں جنان اور تم سے کی کہ جواب میں رسانات تا ہا ہے فر کایا۔

" ژبسرنداس رونست جیب لوّاور شیری فوج علی پیجلداً در پوگی ا در تو ظامل<sup>ی</sup> میں سکت بیرگان<sup>د</sup>

حضرت نربر بیسن کربے افتیار بوسگا در کہا ہاں جے یا داکیا اور اگریہے
سے یا دہوتا توقع ہے فداکی ایما ذکرتا۔ اسوقت حصرت نربر رہا کی فاص کیفیت
طاری تی اور اکنہوں اسے آف و بہ سے سف ابندں سے با دار بلند کہا اسبمیری
عال نبیں کہ تماسے سامن الوائفا دن - شہا دہ عثمان کا فیصلہ ضافہ ہر کریکا
یہ کہ کر دہ سے دسیہ امرا المرائی رسول کو بوسہ دیتی ہوئی علی کے سامنے میان ہی
بری سے دام المونین اب میری ہمت نہیں کہ مقارد کر دی ۔ اب آب جانے

علی سے کہا کہ دیکئے ام الموسنین نے برعبدی کی اوہرام الموسنین کو کھڑ کا یا کوسلے مصرت علی کا بہانہ تھا۔ بخبری میں حلاکیا۔ نتیجہ بہ ہوا کہ فریقین سے آلوارین کا الیں اور تست ہام ہوئے لگا۔ اور تست ہوئی اور وہ برکہ انہوں نے مصرت علی کی طرف سے صلح کی ایک اور کوسٹنس ہوئی اور وہ برکہ انہوں نے مسلم کی ایک اور کوسٹنس ہوئی اور وہ برکہ انہوں ہے۔

مسلم بن عبدا نسری وساطت سے میدان جنگ میں کلام الد بلندگیا اورسلانوں درخوارت کی کداس کن ب کا داسطر معلم کو مجبوا ورجنگ و مبدل بندکر و مگر طلح اس کو بھی مکر سمجے اور سلم کے باتھ برتلوار ماری مرسلی سے خبدی کلام الدائفاليا مگروہ بھی طلحہ کے باتھ سے فنل ہوا۔

اسی درم کی کومشدش ام المومنین سے مجی کی اور کعب سے کہا قرآن اکھاکر با دار بلیڈوا علان کرد وکہ ام المومنین اس کتا ب کا واسطر دیکر کہتی ہیں کہ لوط می تبدر کو مالک بن اشتریہ و مکی کرریشیات ہوا اور فورگا ایک الیسی تلوار ماری کہ کعب کی گرون الگ ما بیٹری ، الگ ما بیٹری کا انجام حویرنا تھا وہ ہوا سائنگ و رصیل القدر صحابہ سے دیدوہ سا

لوانی کا انجام جو ہونا تھا وہ ہوا سینکروں جبیل القدرصحابہ کے بعد وہ سا آن بنجی کہ مضرت طلح زخمی مہرے اور بصرہ معاکے ، ان کے عاتے ہی نوج کے باؤں اکورگئے، زبر بھی بھا گے ، گرایشخف عمرونے ان کوراسترین مثل کیا گین جب وہ ہشاش بشاش زبر کا سرصرت علی سے سائٹے لایا توانکوست سنج ہوا اور عمرد کے واسط دوننے کی بدوعاکی ۔

جناك فين

حین طی مسل تقدر و تدبیری ایک ان کا زبان ساکت به اسی طرح مین کرد ایک انفظ بین کرد با بین بهت بهین کدایک افقط بین زبان سے کال کیس اور کسی کو لمزم قرارویں گرا تنا صرور کہتا پر گیا کہ یہ برط آئیاں بید اختلات، یہ غلط بہی ، یہ بہٹ وہر می بجے سفے اس نفا ت وشقاق کے جبر کا برائی مسلمالا لا کول رہا ہے ۔ اسوقت ملا۔ اور حیب تک اسلام ونیا میں زندہ بمین اور مین اسوقت ہوئے اس سے بعد ہوئے، ہور سب ہیں اور بہرت وربی گے شیع رسنی ، اموی ، باشمی ، یہ دہ شاخیس ہیں جو لیے عقائد بہرتے ہیں ۔ اور حق و نا حق کے فیصلہ پر بنچیا میک دائے بیر قائم ہیں اور حق اس کے فیصلہ پر بنچیا میک دائے بیر قائم ہیں اور حق و نا حق کے فیصلہ پر بنچیا ایک دائے بیر قائم ہیں اور حسول کے وقت مسلمان ایک و وسرے کے وشمن سے اسی طرح آئے بھی ان لڑا نبول کے وقت مسلمان ایک و وسرے کے وشمن سے اسی طرح آئے بھی ان لڑا نبول کے وقت مسلمان ایک و وسرے کے وشمن سے اسی طرح آئے بھی اس میں ہوئی آئے ہی

ادر رسیادید کو فکر مواکد شیر خداکی خل دنت اب بے خوف و خطراحکام نا فذکر لگی ادر رسب سے میلے میرا ہی خائد موگا ، اس فکر کا تدارک لاز می تنہا ، اور اس سے سوا

نہ ہوسکتا تھا کہ فلافت ہی کوخم کردیاجائے ۔ چنا بچداس سے ایک جری لٹ کھنوت علی کے مقابلہ کوتیار کیا اور مہید کرایا کہ اب فلافت علی کی ہوگی یا میری

اس اوا فی میں جو ناخر سلا اول سے سائنے آسے بیں ان سے اس کتاب کے بڑسینے ولیے بیج سے آشنا ہیں ۔ عروبن عاص ادراس کا خلام تنبر شریح بن

انگی اما نت حصرت عنما ن کے خون کا شوت ند ہو، گرحب را او کی تھن گئی اور مالک نے
اپنی خدمات میش کیس توصفرت علی نے قبول کیس رخا ندانی عدادت کا نقت ایک رشر
بیر مجر ابیٹا چاہئے تا کر رائے فائم کرسے میں وقت ند ہوا ورمعلوم ہر جاست کر نیا ندانی

عدا دت کس طرح تر فی کربهی بتی امری اور باشی دورز ن کی عاد ا عبد منا ت امیم خصائل میں زمین و سمان کا فرق عبد المطلب حرب نضا باشی اپنے سامنے فدا اور تقدیم

ا بوطاب ابوسلیان کورکتے تھے ادرا ہوی طاقت اور علی المحتی المحتی

برطاف اس کے ہا عمی اس دیک سے ما است ما اور وسی صرورت سے بے جر میدان کر ملا اسی ابتدا کی انتہا تہا۔ اور شہا دت عمین اسی مبتدا کی خر عمرو کا غلام قنیر تیس ہزار کی حبیب سے صفرت علی کے مقابلہ کو اُکے

برصا ۱۰ س کے تیجے خود عرد بن عاص اپن کمک کے ساتھ تھا۔ ابھی یہ لوگ وریائے فراط سے یار نہ ہوئے ستھے ، تشریح بن یا نی ار مہزار فوج لیکر بار انزایا ،

اس کی مدور الک بن افتر این براز حمدیت سے آستے اور اس طرح در اس کر شام کی سرحد میں داخل مو گیا حضرت علی سے لث کر کا واضلا میرمعادیدا وران سے معادمین کیواسط قيامت كفا .سب بها سطراب معاويد في لين تام لشكر كوت كيا اورايك تقرركي المنفالية جنك ميوس فركون س بهرتار بالكراسودت استخف كامقا بليب حبركا لو إلما معرب ما في موت بينجاعت وكهاس كايد وقت ب ١٠ كان اسلام كى لان ركبى ب الدوسي كن عمان ك خون كاقصاص ليباب توما مذل بركيل جاك ا در على كو د كها و و كرمسلها ن اس طرح اسبين عوز و ل يرقر بان بوت بي معاويد كالمرير ے لوگوں کے ول رقبہ گئے ۔ ابوا لاعور سلمیٰ سیر سالار مقرر ہوے اور ہیر مشکما کئے۔ برا الك بن اشترف ابوالا عوركود كيفا توم شكركها . كمغرب ميكنا وسلما من سك قتل ست کیا فائده کچ دم سب توغود سامنی آدا ور مجوست و و و و طیح کرما کرم می ونو يراط الى كا فيصله بوجائ . مالك كى اس كرج سے ميدان گويخ اتھا . مكرا يوا الاعور بجائے مقابل ہوسے کے فا موشی کے ساتھ تیکھے ہٹا ا در تھلے الفاظ میں اپنی جاعث سے بدیا کہ علی پرستے طاقت کاکا منہیں. تدبیرکاکام سے اسے بعد صرت علی نے ا ورکوسٹسٹن کی کر لڑائی نہ ہو گرمعا و پیرے ول میں چو بچار تھا وہ نہ نکلا ۔اور فری لجے كاچاند مودار بوا بيكرفرى الحيسك الله في شروع مولى تمام مبديتراسي مين كذرا ا ورهيو موسط حطي موت رأى حب محرم شروع بهوا توفرنقين خاموش بهو كي يو كداس مبینه کی مرشخف عرت که اتفااس کے کوئی الا ای نه ہوئی جیب محرم ختم ہر حیکا توضر على ف اميرمنا ديد كوبرينيا مبيحا.

94

یوفیصلد کو ریب سلما اول کے قتل کی ذہر داری کس پہنے ، اور اس کا خون کس کی گرون پر مو کا عدای بہتر کر کیا ، وہی خوب جانتا ہے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پرکون ، میں ہرگزاس کے داسطے تیا رنہیں ہوں کہ جنگ جس کی طرح مسلمانو کی دوبا رہ خوتری ہو۔ تکواچی طرح معلوم ہے کہ جنگ جل پرسلمانڈ سے اپنے کیجے کے کرٹے قربان کرف اوریہ وہ نقصان سے جن کی ملانی اب کیا کہی بھی منہ ہوگی ، بہتری کا کہ داا ن ختم کرو۔ اورائی حرکات سے بازاؤ اسوت تک فرنقین کا نقصان کے کم نہیں ہواہے۔

یہ پیام ٹین سفیرلیکے تھے ،ا بنول نے پایم پیوٹھائے کے علادہ خود بھی انتہائی کوشش کی کہ نوب لوالی کی مدانے ، گرامیرمعا دیدے اس پیام کے جواب میں کھلاہی ا۔

اکیس میں میں میں میں میں میں ہوتم سے خوان عثمان کا بدلد لیناہ واوراس کھلا بھوت میں ہے کہ وہی معسّد باغی جبّول سے سے گمناہ عثمان کو تسل کیا آج متما رسے مدد کا رہیں وان بالڈل سے کچم فائدہ مہنیں مم حیب کا تم سے بدلدند لین طبیات سے نہیں بیٹھ سکتے۔

فلیفہ است کی نئم اوت میں صفرت علی کس مدیک شامل سقے ، یہ لؤگذشتہ وا قعات سے نابت ہوگیاہے ، ایک بات بہاں اور یا در کئے کے قابل ہے کہ صبوقت حضرت عنمان کی خلافت کا مسئد ور پیش تھا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے را یوں کا بخور خضرت عنمان اور حضرت علی کے حق میں ویکھ کر ہیلے کیا کہ خلیفہ ان دومیں سے ایک ہوگا ، اسوقت جن لوگوں نے حضرت ابن عوف سے مشورہ کیا ، ان میں سربرا ور دہ معاویہ کے باب ابوسفیان اور عروین عاص سے ابوسفیان کی ترعیب برغمروین عاص سے ابوسفیان کی ترعیب برغمروین عاص سے وقت جو الفاظ کہ لوادئے وہ اوپر بیان مہو سے میں اور نہر سلمان کو رائے قائم کرنے میں مدد دینے بست برزقم بھر بات اور جا ہتا ہے کہ گفت کے فتوں کو بیال کرد کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے اور تعصب کا بر دہ الحقاکران بزگذید ، حضرات کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی مقدس صورتیں حقیقت کے کا موجوں کو بیک کے کا میک کے کا موجوں کو بیک کے کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی میک کی میں موجوں کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی میں کی مقدس صورتیں حقیقت کے کا میک کے کی مدد کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی کھر کی مقدس صورتیں حقیقت کے کی کھر کی کھر کی کو کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے

آئیزیں دیکھے گراما دیٹ بنری کا آزیاد حقیقی ہو یا مصنوعی آیک قدم سرکتے ہندی ا امیر معادیہ کے جواب سے حضرت علی کی وہ تمام امیدیں جوصلے کے منتقل فایم ہوئی تقیس فاک میں ملادیں ، وہ نقشہ حنگ پرعور کرئے سے کہ رحمٰن کا ایک اپنی آیا اور کہا کہ مہتریہ ہوگا کہ آپ ایک حلیک عام میں میر تجویز بیش سکیج کرخلافت معا دیے کا جائز حق ہے یا علی کا ۔

حضرت علی نے سنحی سے جواب ویا کرمنا وید کا اسلام سے کیا وا سطرہ وہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کے فراح میں منا فقت تھی۔ اس ماکے بیٹ سے پیدا ہوا جس سے احد کی لطائی میں امیر جمزہ کا کلیجہ جبابا ، لیسے خض کو خلا فراس ہے بیا تعلق مسفے بیا تعلق مسفے بیا تعلق میں امیر جمزہ کا کہدئے جس سے محا ویر کوا در بحوہ کا دیا محرم کا مہد ختم ہوجیکا تھا۔ کیم صفر سے بھراروائی شروع ہوئی دی الج کے معرب مختصر تھے گراب جنگ عظیم تھی اور و ولاں طرت کے لئے کیا ہے ہے وصلہ کا النے پر آمادہ سقے، گراب جنگ عظیم تھی اور و ولاں طرت کے لئے کہا ہے ان وہ بی تا میں جو جنگ جبل کی کھولکر ارشے اور ہزار باسلمان اس معرکہ میں کا م آئے۔ آخر وہی تد بیرجوجنگ جبل میں کی گئی تھی بیاں بھی ہوئی کہ قرآل نیز وں پر بلیند ہوا۔

اوا فی خم ہوئی کم اسو قت حب در ان طرف کے الیس براییس ہزار آدی خم ہوئی کا م آسے لوائی خم ہوئی کا م آسے لوائی خم ہوئی اسی میدان میں کا م آسے لوائی کا البخام ہے ہوا کہ حب حصرت علی کی فوج کوغلبہ ہوا توشا میں سے صلح کی درخوات کی اور آخر در ان العاص امیر معاویہ کی اور آخر در العاص امیر معاویہ کی طرف سے اور الوموسی استعری حصرت علی کی طرف سے ٹالت مقرر ہوئے ، قریب العظم جمین کی مرف سے تا لیت مقرر ہوئے ، قریب العظم جمین کرنے ہے ، آخر دومت الجندل میں فریقین کے ایک اور دولاں ٹالٹ عمق میں ہوسے باری باری فریقین کے الیا بین اور دولاں ٹالٹ عمق میں ہوسے باری بین اور دولاں ٹالٹ عمق میں ہوسے باری کے الیا بین اور دولاں ٹالٹ عمق میں ہوسے

ردين كا دقت آ گے آئيگا ويہ بينين كا دقت ہے كرشا مى ثالث عمر دب

اه وه عدها من كرادى متراس -

عاص ادر کونی تالت الوموسی استعری کا متفقه فیصله بیر تفاکه حضرت علی ا در امیرمعا در دو دون معزول بون اور کونی اور شخص خلیفه مقرر کیاجائے ، جب اعلان کا وقت آیا توا بوموسی استعری نے عروبن العاص سے کما کہ آپ تجریز کا اعلان کا وقت آیا توا بوموسی استعری نے عروبن العاص سے کما کہ لائپ سے ساستے میں مبعقت کردں ، ابوموسی اس جال میں معین اور معالی سے ساستے میں معی اور معالی دونون کومعزول کرتا ہوں اب تیسر سنتی میں کا انتخاب کردجب وہ بر کہ کما تراک کے مراک الله مون اور ان کی حکم المیرمناتی و عروب اور ان کی حکم المیرمناتی استان کی حکم المیرمناتی اور اور ان کی حکم المیرمناتی

کوخلیفهٔ مقرر کرتهٔ هون . ابوموسی مهبت بگرشد اور کها کیون عمره میراتیرا به فیصله تھا ،اسپر کھے دیر تھوڑی سی ہاتھا یا بی ہو کی اور دو آ دمی مرکیے تمعامله رفع دفع ہوا حضرت علی کے کونے چلے گئے اورا میرمعا دیرین ام .

کوفے ہے گئا درا میرمادیوشا م ۔

قالان قدرت کے تحت میں جنگ صعنی بھی ہزار د ں بچوں کو متیما در

ہماگذی کو اعاظ تی ہوئی اس طرح ختر ہوئی کا س کے واقعات زبان پر اور

انزات ولوں ہیں باتی رہ گئے ۔ میدان کا رزار فنا ہو جیکا گراس کی یاد آجنگ

مساد لوں میں موج دسپ حضرت علی اورا میرمعا ویہ دولاں اس دنیا سے خصت

ہوگئے ؛ گران کے کارنا ہے ابھی زنرہ ہیں ۔ جبح ہوئی گر داستان شب ابھی تک

فون کے آئی ان کے کارنا ہے ابھی زنرہ ہیں اس بات باتی سے اور جس فلافت

پریا کچے خون خراج ہوئے ، جلیل القدرسلما لان کا خون یا تی کی طرح بہا اور برسارات

توصیریہ والوں کی طرح تر بان ہوسے ۔ اب پیر دنہ و میا براس کا دجو دبھی نر را ہجل ہو توصین بر ظامر دولوں لوائیاں مس میکس گرحقیقاً اسو تست بھی اس سے زیادہ

معرك سوجود بي اوجب أك كي شعلول سن كوفدا درنا معد كالقاء اسوقت

تام دنیا کوفاک میاه کردی ہے، فلیفہ جہار م ادرا میرمعا دیے کوموت نے ایری نیندسلادیا ، مگرستی سٹیعرسنی ابھی تک زیدہ ہیں اور نتا تیج جنگ معبگت سے میں

حضرت علی کی شها دت

عا سے کہ جنگ صفین کے بعدا فق اسلام پرسکون بوجاتا، تورہ ، جو بادل گردیا تقاا در جو گفتا چها می فقی ده است بیدیمی رسی، لگا تاریسی، موسلا د بار رسی - اورایسی برسی که حب ک قصر سسلام کی بنیا دس مذ بلا دین مطلع صابیما ایک اور دقت بیرا فی کرمسلما لال کاایک نیا گرده بیدا موا، به ده لوگ تھے بوحضرت على سن مطا لبركرت تحكدا ميرمعا ديد برحرا لي كيئي ا وراسكي بغا وت كو فردكرك سلام برهكومت سيمي . چونك بريخو يزعد المدك فلا ت تقى اس ك مفرت على منظور وزكريسك و اوريد كروه الميرموا ويسك سائد حضرت على كابحى دتمن بيوكما ان میں ایا شخص عیدار تمن بن ملجم سے فقد کیا کہ صنرت علی کوشہید کرے وہ ان ہی عقیدہ اور گروہ کی اولی سے حبکا کا مقطام نفا کلے کا غواستگارتھا ۔اس گردھکے درا ورز اس وردان وشبيب في سنب وروز الى خيال بين متغرق في ابن المجركي زياده فواتبش اصار برقحطام سنيشرط نكاح حضرت على كاسرقرار ويعبدا اتمان ا میردمنا من دادر دروان ونتبسب اسکی مددیداً ا ده بهدیک حضرت علی کیواسطے یہ تین آ دی تیا رہوئے مہا رک بن عبدالدامیرمعا وید کے قتل کیواسط اور عمروب الربكر عمردین العاص مسك واسط. رائي به قرار يا ني كه ايك بى روز ايك بى دقت بمبو وارك واسط والن جيا الإمهارك بن عيدالسرما ويدك واستطوشت كيا اورعروب في كر لتى عمروس العاص ك واسط مصر ميا -

ستره رمضان المبارك مقرر مونى نتى وامير معاويد كرريا ما يقابه لور

زیط الگرزنم ایساکاری مخاکه جا بزر مرسط کی مرسے سے برتر و ندہ ہے - مصری الفاق سے عروین عاص کی بجائے تاز فارصہ فیڈھا نی ۔ قاتل اسی کوعمر و میں صبحبا اور قسل کر دیا۔ سبجا اور قسل کر دیا۔

حضرت علی مبودین واخل ہوئے تورمفنان البیارک کی و مبسے نازیوں کی غیرمعولی کٹریت تھی آ گے بڑہ سب نفح کوشبیب نے حکہ کیا گروارخا لی گیا اور وہ ہوا کا ابھی جاعت سجہ بھی نہ سکی تھی کہ کیا ہوا کہ این ملج سے نسکے بڑہ کروار کیا۔ یہ کارگر ہوا اور تلواد لفسف سے ٹریا وہ انترکئی ، این ملج کیوا گیا ، گرزخم قاتل ہا ہوا اوراس طرح مسلما لاس کی اس چے تھی خلافت کا خاتمہ ہوا۔

بوا دو سان المبارک کی اظارم وی شب پروکه و نیا برجیا کی که کی ب است المبارک کی اظارم وی شب پروکه و نیا برجیا کی که کی ب امتاب نے اپنی جا ور نسبا طار فنی پر بجیا وی اکا کا نات فاموش ہورہی پر اور ہوا فال مقراها ن فلسفہ جات کے مطالعہ میں مصر وقت ہے ۔ تا سے چٹم تحیہ عیستان اسلام کے اس بھیل کوجسٹے ارض جاز کو دہکا ویا تھا اور لوقت خون میں شرابورہ ویکھ سب بیں ۔ کو خدا ور نصره کی سرز مین ، کھا ور مرمینہ کے در و دیوارء اق وق مق مے جوجہ ورور وگراس کی و دل کا کمرشیر پڑے ہے ہیں در و دیوارء اق وق وق می سے جم وقعنل نے ایک و نیا کو مقروکیا اور یہ ابوطالی کے گرکا وہ چراف ہے جس کی دوشن ای بھی اسلام کو چرگاری ہے ۔ اس کے خون کا مرقط و با اوار لبند اس واقعہ کو دوم ار با ہے بجد یہ یا دو مروکار رسول عربی کی صدا اعانت کی طبکا کی میں اور ایک و س سالم شیجے نے قربان پر نیکا وعدہ کیا تی جیکھ جربی رسول اس دنیا ہیں نہیں وہی لؤگا اس کے نام اور اس کے کا م برقربان ہو کہا کہ میں میں اور کا اس کے نام اور اس کے کا م برقربانی کا کلم شیط خون کا ترور پر وہر فاقت بڑت کی اور ووسری طرت لیترسالت پر قربانی کا کلم شیط خون کا در ووسری طرت لیترسالت پر قربانی کا کلم شیط خان دور کی دور دات جس نے ایک کا کم شیط خان نا دی دور کا ترین برق کا فی کو کا کم شیط خان کی کا کم شیط خان کا کار شیط خان کا کار شیط خان کا کار شیط خان کا کار دیا جان کا کار شیط خان کی کار کی خان کی کار کی خان کا کار کی خان کی کار کی خان کی کار کی خان کی کار کی خان کا کی کار کی خان کا کی کار کی خان کا کار کی کر کی کار کی

آنے کھر منو دار ہوئی اوران قدموں کو بوسد دیاجن سے سنیت اپنی الکہیں بل سے تھے مغلون فلکی لینے فرض سے سبکدوش ہرنی اور میکدار ایسے دات کا جنا رہ صیح معاد ق کی روشنی میں دفن کرنے کو اُگے بڑے ، قندیل ماہتا ب کہرام میاتی م دئ خامرش موئ ا دردفشاراسها بی کاتمام قافله شیر مدلکه یا بوس موتیکه خار ہوا۔ آفنا ب علی کے بچوں کے داسطیا متنی لیکرطلوع ہوا توزینٹ نے صرت أمني نظروں سے باب كے چيوكو ويكها اورخا مرش صورت اور سندا كليميس كليح يك بإربركتير، بيتا بايدلينين تدحضرت عَلَى كي أنكه كلي اور فرمايا -يترب باپ كاقتل س تيامت خيز بنگامه كامتدلسے جُوعنقرب بر ما پہنے والاب يصيبت السرك ميك بندول كواسط بيدا بونى سب اس فالماك گھرس حنم ایا ا ورتم ہی پرختم ہوگی . میں خوش ہوں کداسسلام میر قسر با ك ہوا ۔ دولت میرے پاس منتقی البتہ زندگی مبسی مبت بہانعمت اس کی راہ برکٹا کا س کے حصنور میں جا رہا ہوں اورسٹ کو سے کہ تماسے نا ناکے یاس سرخر وجا تا ہوں ۔۔ بس جانتا ہد کر میرے بعدمعا دیہ ہویا نہ ہواسکی ا دلا دیترے بھائیوں کو پرایشا کریے میں کمسرنہ جھپوڑ رنگی اور میروہ وقت ہوگا کرونیا کے کتے خاندان رسالت کے خلاف وشمنوں کا ساتھ ونیکے ۔ اور ظالم تم کوسیے دلی دارت مجھ کرطرے طرح کی 🕆 ا فريتين مينچائين سك ورينب إيترى أرماليش كاوبى وقت بهو كارايني راحت و آرام کریجائیوں بر قربان کیبو- اور س طرح میں مشاوا ل وفرحال سید ہے یاس جار با بول العطر مبنتي مبنساني ما كے سينه اليا مربوك حسنين سيطيع

بھائیوں کو نہا تھیور روسے اور قیامت کے روز نانا اور باپ کے سائے نگاہ نیچی ہوجائے۔ اگر تیرے نانا کی امت ادر سلام کا واسطر نہ ہوتا تو تینے صیدری ان سفاکوں کا قلع جمع میں رون میں کرتی مگرزبان کا پاس اور عہد کی پا بندی متی کدان بچوں کوشامیوں اور کوفیوں کے قبصند میں تنہا جھوڈر ہا بول ،خوب مجتنا بھوں کرستی ناتجر ہوکا اور حیث بچہتا بھوں کرستی ناتجر ہوکارا ورحیت بچر ہے، اور پالالیے لوگوں سے پڑاہے جد پوئے گاگے۔ اور افغی ہیں ۔ استیموں کا وارث خدلے سواکوئی مہنیں تم سب کواسی سیرد کڑا ہوں اور خصت ہوتا ہوں ۔ ورہواسی طرح لید میں کے اسکو دعشے کرما لیس طاری تقی کومسی سرت ا

د دربراس طی بسربرک اسے بعد عشی کی مالت طاری تھی کہ مسجد سے صدا حق بلند موئی اس آواز کے ساتھ ہی بیروش آنکھ کھل گئ تو فرمایا جاعت میں فرق ندآ کے - حمزہ ابن ہمیرہ نماز پڑ ہائیں ، جا نداور سورج و و دن سٹا بر ہیں کہ نما نہ فرض ہوئے کے بعد تمییری نما زہے جوجاعت سے قضا ہوئی ۔

بی بی زینب باپ کی تقریرین کریے اختیا رم کئیں اور فرمایا آپ بمکو دنیا میں کس بچھوڑت ہیں۔ حب ناناجان تشریف ہے گئے قر بمکو آپ کے اور اماجات کے حوالہ کیا تھا۔ اور اماجان سنے ہمارا ماتھ آپ کے ماتھیں ویا تھا۔ ان کے بعد

دل کوآپ سے تقویت بھی اور سجتے تھے کہ ہا ب بھی آپ ہیں اور ما بھی ۔ یا باجان اپ کی شفقت نے اما کی محبت بھلا دی اور گوز ٹرگی کی تحلیفوں نے ساتھ مذھیوڈا مگر بھی ہما ری تیور ہی بربل نہ آیا۔ قریش کے شبح اچھے کیرشے بہن کرما مرتبطی مکنید اور محلہ نے الذاع واقعام کی فعیل کھائیں مگر ہارا فی قدیلاؤ سے اور مینیفیش کمی ا

سے بہتر سے ، رضا ہمارا شاوہ اور صبروسٹ کے ہماری عادت تھی ، جیرہ اقدی کی فیارت ہمی اور اقدی کی فیارت ہمی دائیں ہمارا کو ان ہما را بیٹ بھرویتی تھی ۔ اور شفقت بیدری کی دویا تیں ہمر کلفت ول سے دور کردیتی تھیں ۔ اب اس دنیا میں ہمارا کو ان ہے ۔ کوئی اتنا بھی فارنہیں آتا کہ کرئی بی زینے سے لینے دونو القابی آتا کہ کرئی بی زینے سے لینے دونو القابی

ا ما دسیر سب مدیا سے بی رئیدہ اسا بد ربی کا رئیب سے سب وہ دور ہا ہے۔ گلے میں ڈالدیے اور کہا یا ہم غربیوں پر رہم فرانے اور ہم سکیسوں کو تنها مدجور شریے جس گھر میں برجیل بہل تقی کرن مالک دمی نازل ہو، آپ کے بدرسونا ہوگا ، اور کوئی اثنانہ بردگاکہ زخوں پر اپنی عدائی کے کچوکے ند و بیجے ایس اور کلٹوئم جسن اور سین ان قدموں پر قربان ہوں - اماکی رصلت کا وقت ہمکویا و سبے اب وہ سمال و و بارہ نہ و کہا سئے اور خدا سے وعالے کیج کہ وہ آپ کا سایہ ہما سے سرمر تجائم رکھے ۔

اسوقت سیر ضراکا دل بجراً با ابنوں سے دو ہوں صاحبرا دوں کو باس بلاکر فرایا پیاسے بچولمرور کائنات کا تمادی اسے جدا پونا اس بات کا بٹوٹ ہے کرکوئی باب اول وسے سر سرمم بیشد فررس کیا ماکی موت سکے وقت نتماہ معصوم دل صدمہ سے معنی نہ سیجے تھے لیکن آج باپ کی موت تھ و بنائے گی کہ دنیا کی تعنیسر کیاست ماور خدا کا حکم کس کو کئے ہیں حسن اور حسین تما سے باب کی جدائی کا

وقت آبیرنیا بیر قدرت کا فالذن ہے جوکسی طرح اورکسی حال میں طبلے والا بنیں میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں جہاں دیرسویر بخص کوجا ناہے ۔ میر رو نیکا دقت بنہیں ہے ۔ اپنا دل بھاری مذکر دا در ججے بنسی خوشی لینے گھر موفد کے کھر کی دویس تم سے چھوٹ کران لوگوں سے ملومگا

ہسی جو بی نے کھر کو والے کھر کہنو ہا دویاں مے کھیوٹ (ان تولوں سے ملوکا جس کے وسکنے کو میں میں ، رسول الدکا دیدار جس کے لئے دل تر پر در اللہ کا در تباری اجنکو کہوئے مرت موئی مجبہ دل تر پر در وگا دا در تباری اجنکو کہوئے مرت موئی مجبہ سے ملیس کی میں نونش موں کہ پر در وگا دکی حضوری حس کے واسطے سیوالی سے آج میوہ کھلائے گی ، مجبکواب اگر کوئی دکھہ سے تو تباری ادر تباری در تباری

ے آج میرہ کھلائے گی۔ جبکواب اگر کوئی دکمہ ہے تو نہا ری اور تہا ری بہنوں کی مفارقت کا کروٹیا کا دستوریب ہے دورجو وقت آج نیں دیکھ رہا بوں میں ہر ایپ دیکھ چکا اور دیکھیگا زخم کی تکلیق کمی کمجوزیا وہ ہورہی ہی ادر میں مجہتا ہوں کہ وقت مقررہ قریب اگیا بجوں میں تہا رہے پاس تھوڑی

ويركم علمان مول ميرى أنكه شدميوك كالبائم وولون جدال ال بهول کے بھانی ہووہاں ان کی ما اور باپ بھی جسنیں متم بچیوں کا دل نہیں ذہر ہوتا ہے حب ان کی انگبیں جو ما کور دھیس باب کو بھی ر دھیس کی تو بہا رے سواا کوکونی وارث نظرنه ایگا مین غرب مانتا ، بون تمان اس ما کاور در بیایم جس معے زیا وہ فرض شناس عورت کا رخانہ حیات میں شکل سے ہو گی مجیم الجي طرح معلوم ب كرتم س أغرش مي يلا دربرك برجس سربه راغوش اب وینا نبیں دیکھیکتی میں اس سے بھی باخیر ہول کر دہ مبارک کند کے جن محسا من جبرمل جبكة تض مهارى سوارى تق اوراس سع بهي استنابر ل م اس تلب مورست بيسط كروان بوست بوس برضاك كا منازل برا عقاء ليكن كيري بب اسوقت الني تجيول كاف تع تماك والقدين ديروصيت كرا بو کمان کی دلداری میں کسروکر ناحت میں بن مابا پ کی سجیاں اگرا کے فراق میں ترطیتی ہوئی متنا سے علم کونسنیس تر در گذر کرنا اور باب کی یا و میں ملبلاتی ہر کی عبول جائیں تومنات کردنیا۔ مجے جہال اپنی تجہوں سے امید سے کریر بھا بنول کے بسینه برخون میاکرماکے دودہ کورومٹن کریں گی ۔ ویا ں متباری طرت سے بھی لفتین ہے کدابٹرا بناجا ن ومال فربان کرو گے کہ ما ماہیے کی رقع خوش ہو مير مراح آواور بكواز بلندسيين يرموكرير وازروح يس دقت نہ ہد میں دیکھ رہا بہوں کر تماری مالی درج میرے استعبال کو کوری ہے ا در چې و ه صورت نظرار مي سې حبكوا تكهيس رس رائيس . بجوں كى حالت مديث خراب تقى وہ ليپٹ ليپسٹ كرا ورحميث حميث كر باباك نوے لگائے ستے مگراب شیرمنا دنیا اوراس کے دھندوں سے بنجر تھے وماغ میتم تما اور زبان کھی کام کر ہی تھی ۔ لیکن کلام الی کے سوا اور کچھ نہ تھا دن کا یا قی حضراور رات اس ها لت میں لبسر ہوئی۔ رمین

انیسوس رمضان کا آفتاب دونون ما کقون سے مذھبیائے ارغلیظ میں انور ارم اسے مذھبیائے ارغلیظ میں انور ارم اسلان کا جمعے غیر درمرتضلی پر ڈاٹر ہیں اور رما تھا، گر شیر خدا کی زبان سے کلام البی کے سواا اب کچے نہ نکلا ، یہاں کی کہ دوح نے سیدخا کی کوالو داج کہا ، یچوں کی حالت کی تھی یہ بیان شکل ہے ، باپ کی رحلت سے ان کی موت تا کہ دومر کھا مند تکے تھے اور دوئے تھے ، بھا یئوں نے بہنوں کو کھے سے کو دی ، اسوقت عبدالرحن بن ملج خا مون تھا ، بی بی کلاؤم حضرت آلم تا کھا کو ڈیارس دی ، اسوقت عبدالرحن بن ملج خا مون تھا ، بی بی کلاؤم حضرت آلم تا کہا گئی مونی رو بھی تھیں کو انکی نکا ہ اسپر مڑھی کے لگیس عبدالرحمن تو ہی بتا قبلی میں قبلی تا کہا ہوئی کی اور دنیوالے قاتل مہتر ہے یا مقتول دہ ہمنا اور مہتسکر کہا اگر مقتول بہتر نہ بہتر نہ برتا اور دنیوالے قاتل مہتر ہے یا مقتول دہ ہمنا اور مہتسکر کہا اگر مقتول بہتر نہ بہتر نہ برتا اور دنیوالے

عنسل ہرجیکا تو خیارہ تہرستان کی طرف چلا ا در روزہ دارمیت خوال اللہ منائی ہوئی توریخ تو بنا کی طرف چلا ا در روزہ دارمیت خوال کھ منائی ہوئی آور کھے میں کھ منائی ہوئی فررسے کئے ۔ آفنا ب کی کونوں میں جنت کے سرداروں کا گریر دیکھنے اور سننے کی بہت نہنی اور طائران شام طبیعہ جہارم کی جلت برگریر دزاری کوئے ہوئے جہاں گوروں کے حجبنر چھائے ہوئے تقی ادر ہوا کل من علیہا فان کا فقارہ کے جہاں گوروں کے حجبنر چھائے ہوئے تقی ادر ہوا کل من علیہا فان کا فقارہ بجاری بہی ہوئے کے جہاں گوروں کے حجبنر چھائے موسے تھے داور ہوا کل من علیہا فان کا فقارہ بجاری بہی ہا باغ کا الک عقیدت کے قدموں سے لگے بڑھا اور شام کی سیابی جان کی فقوری سی گوروں ہے کہا دوں سے دورہ افطار کیا کا زمز ہوا دوا کر کے جب جلے کا تقد طرف کیلیں کی تی جہائے گوروں کے دواسطے قبول فرمائے اور جلیدی کی کھید کیا تو مالک کے داسطے قبول فرمائے اور جلیدی کی کھید کی گئی تھیں انسیا نام میوگا۔ آئم نا ا

نے اسکی طرف د مجھا اور فرایا خرایترے باغ میں برکت دے ، کدتو ہم متر وں پر باب کے بعد آئنی شفعت کررہ ہے ۔ مالک وکر قدموں میں گریرا اور کبا ، برسب آپ ہی کا طفیل ہے. یہ جو کچے بیال موجودہے آپ ہی کی جو تیوں کا صدقہ ہے جی برا فرزا آپ پرادراسپره بهمرد دن کو و نیایس زنده کرگیا جمیری ما ور بری جیت عبدا ارش يظلم وراسي خيري ارماركر ورسى مي أج جوتها روزسي كرماس ما ل كيدنبس كا . بماك ميسطيمي أكرنبيس ملكي حب خيال أما بركه بها ما و محسن حسك ام ول وهان نثار ۔ بیو ندزمین ہوگیاتو ہم اپنے سینوں پر گھونسنے مارتے ہیں شنہزا دوں تکو گھے سے لگا کرتسکیین ہوئی ہے۔ جا کہ تمارا خدا حافظ ونگبیان ہے۔ المصبین سے الکسے کہا کہ مکو ہاپ سے مدا کرنیوالا۔ زینب دکار مکومتیم مِنا من وإلا بعنى سلمان تقاا ورمبت كام تقهائك مربرركية والاجيم سلمان مع آخر توسكوبتاك تحبكوكولنى چنز بارى طرف اك كرتى ب بمن التي بيلي نيرى صورت ديمين شام سنا . ما نكسب اختيار رويا اوركها بواك دب مي هي اسكوكيول كرميت ہر جوزخمرس جيكاب اسكوكيے مزدو خيرتما لاحكم ستقميل كرنا ہوں الجھاسنو، ميراباب قبيله بني اسعد كالبيل مخص تفاجوسرور كأمنات يرايان لايا. اس محمسلان ہوئے سے تا مقبلہ جانی وشمن ہوگیا۔ اورطرح طرح کی افسیس بہنایں اس نے اپنا مال دستاع اسلام برقر ان کیا اور تبرکلیف کوراحت سیجاجب اسکی موت کا ومّت أينيا توسوااس باغ كرجسين تم كهرك بهواسلى كونى ملكيت زيقى ، بي أج حراني ختم کردیا گر سودت اکی گردمیں تھا ،میرے یا پ کاحقیقی بھیا تی جو کا فرتها اور کا فرمرا لینے ممانی کی موت کے بعداس ہاغ پر خابض ہوگیا . اور سائر ہے جارسو درم فرض کا تكافكرا باغ ديا ليا مستمنا جول كهم متيول برمنواتر فاسف گذشك اور با بنخ آدميول

كنبه ميري ااور چار مبتيم و و- وودا لال كوممتاج بهوكئه ايك رات ميري ما يول كومتا

دونان شہزادے دوئے سے اور گھریں لیکر آگے بڑے نوای اسی جگریہ پنچ جہاں پر ہرطرت فاک الحربہ ہتی اور ریگ سے توق آسمان سے باتیں کریج سنچ جہاں پر ہرطرت فاک الحربہ ہتی اور ریگ سے توق آسمان سے باتیں کریج سنے ۔ اس دیک تان میں جہا ان اوی تھا نداد م زاد ہر سرست سٹا تا چھا یا ہوا تھا ۔ مات کا اثر عیرا ریگ کے سفید ذر دن پرغاب تھا ۔ اسمان کے تا رہ بہتمان علی کی فا مرسن س دفتا ر پر رو سے سقے کہ گرم ہوا کا ایک جھون کا ان کے کا ترق کسی النان کی النی صدا لایا ۔ جو ورد و کرب میں ڈو بی ہوئی تھی ، فا مرسن کھری تھے کہ ہول کا اور کئے ساتھی ہوئی تھی ، فا مرسن کھری تھے کہ ہول نے افراز سے جو شدت ورد سے رور ہے ۔ اس کے پاس جلیس اور اس کی مدد کریں اندھیری رات ہوگا عالم ، پاتھ کو ہا تھ نہ سجما تی دیتا تھا ، پات کی اُفار ر ہ روک اور آل اور آل ہول کی اُفار ر ہ ورک

رہری کی تومعلوم ہوا کہ کوئی صدائے السا بی کسی تھے طے ہوئے محبوب کی یامیں تراب تراب كاس ميدان بن گريخ رہى ہے قربيب چنچ توكيا و كيتے ہيں كالك جو والمحص میں ایک تعض برا ابوا بائے ماے کرر با ہے اورکسی کواس در وسے بلا کا ہے کہ رونے کے کھڑے ہو ستے ہیں وریا فت کیا توجواب طاکر تم لوگ اپنا استہ لوا ورمیرے زخم برنک شھیٹر کو میں اپنے دوست سے لینے محسن سے حوا ہوں اگر ول میں وروسے إور ایک برنفييب رحس سے موت كوسوں وور بحالى سے رحم كرسكة بهوتو مجيح ميرسة محبوب تك بينيا وو- شهراد دل سن كها والشان كي فات ہمارا فرض ہے۔ آپ ہا کے ساتھ طبئے اور منرل مفضو د کا میۃ وشیئے۔ سرا تکہوں سے بينياد نينك اتناسسنكرو شخص رويا وركباا كرياون بهوت اور طيني كى طاقت موتى توبتهاري مدد كامحماع مربوتا - اگر با تو بهوسته اورا مطفني كى بهت بهوتى ترتم سالتجا د کرتا، تین سال سے زیاد ہ عرصہ ہوگئیا کہ قدرت مجبکوا ن معمنوں سے محروم کرھی**گاب** میں السّان نہیں <sup>لا</sup> شہ ہوں یو چلتے بھرے اورا تھٹے بیٹھٹے سے مجبور ومعذور سے ۱۰سی واسطیں ہے تمسے بمنت وا دب ورشواست کی ہے کہ مثا پاتم ہ مكليف گرارا ندكرسكوا در مجهرا إينج كي مدوس ما ف مود برها مون . ديا ده ما سيس كرسكتا، بهيار مبول . توانا في نهيس ہے - جهور ميرن دماغ جبھى نہيں ہے - آ أ بچیٹرے مہدئے ، وست آ جا۔ تیری عبدائی سے زند گی دیال اور ونیا انکبوں میل ندمیر كروى . رحم كركرم كر ابني أواز سناكرول كى فكي بجاش، ابنى غوشبوسنكهاكرد ماغ معطر رید - آجا آجا آجا آجا - میرے دوستوں تمکومیری اس سالت برمینی آری گی تماس وروسيه فاأست مورجا وُجا وُميريها سيط جا وحبكوير عال برجھوڑود ، میں لئے عال میں خوش ہوں اور حمیکو حبرلطف و *رست* کی ی<sup>ا</sup> و یں آرہا ہے وہ اب اگرمائل سوسکتاہے توموت سے جو چھکومرے میریج

لادیگی . گرتمهاری آواز، کیا کهول ، اجھا ماؤسطے ماؤد، متحراد رست درسنین سے کہاکہ تبائے وہ دوست کونساسے اور کہاں ہے ، ہم رہنیا دیں گے ، اپنی لیشت پرسوار کرنسکے اور لیجائیں گے ، براہے بیا رہے ، روکرکھا ، انسا نیت کا ہے جو ہر تبرے ووست پرختم ہوجیکا اب اس نیا

یں کوئی السانہیں، ہیں چینہ لمحد میں تمہاری کیشت پر دیال ہوجا وں گا اور تم مجہکو او ہر میں سجیت کد دیگے اور محمل حو تھوڑی مہت امید اپنے محبوب سے مل لینے کی ہے وہ بھی ختم ہموجائیگی میں تمکو کیا تبا 'وں بڑھا ہوں اس کی صورت نہیں وہجی نام اس نے کمبھی بتایا نہیں۔ کیونکر مینپر دوں کہ کون ہے۔ کہاں رہتا ہے اور

کیا کرنا ہے تمکومیری کھا کا لقین نہ آئے گا اس زمین کے ورخت پر جوشے ہے لیسنے والی چڑ با جب سے کا علان کرتی تو " ہائے آجا آجا آجا ہوہ اسا نی فرشہ مجھے اٹھا کر بٹھا آیا اور دضو کراتا ہیں لینے خالت کی عبا دس میں مصروف ہوجا تا جب آفتاب کی شدت ہوتی اور شعاعیں تیزی کے ساتھ مچھ بر لورش کے قریب ہوتیں ۔

توگود میں انتقاکر حجو نبرط میں سہنچا تا اور نوائے بنا بنا کرائیے ہا تھ سے محیے کھلانا۔ اگا آجا میری دوست میرے محسن آجا تم سے کیا کہوں کہ دہ کیا تھا۔ میرسے پاؤ وُں دہا تا مہاری میں دوا بلا تا اور صحت میں کھانا کھلاتا تمین سال سے زیادہ مہوگئے کہ اس ریکیتنا ن میں دنیا کی مبترین نعمت میرے میسط میں کہو بنے رہی ہے

عجے اس کا نام دنشان کم معلوم نہیں آج جا رروز سے وہ میرے باس بہیں آیا۔
میں جانتا ہوں کہ ونیا کی کوئی طاقت اسکومیرے یاس آنے سے بہیں روکسکتی
دہ بیاری بیں مجم کو بہیں بھولائے والم میں میری خدمت کرتا دہا اب مجھے نفیری ہے
کہ وہ سخت بیار ہوا گرفتا رہوا۔ قید ہوا یا کوئی الیی مصیدت آئی کہ آئے سے قابل
مدریا اس سے سواکے بہیں بیاسکتا کہ تم دولال کی اواز اس کی اواز سے ملتی ہوتی

اور بہوا تہا رہے ہے۔ سی اسکی خوشہولاری ہے۔ میرے بچہ ب میرے قریب آجا وكرمين اسكي حربتيلو سے مست برها ون اور كو دعا ويكر رخصت كرون. شبزادے حینے ہوئے اکے بہے اور نقیرے کے بیں ہاتھ ڈالار کہا آپ حس کوردسے ہیں وہ ہماسے بالیام پرالمونیس علی مرتضے نفح آج چے تھاروز ہے کعیدالحمن بن کمچرے انکوشہد کیا اور ہمان ہی کے دفن سے فارغ ہوگراہے ہیں ۔ فقیر رسنکرے قرار مہوکیا ، دونوں مجوں کو تلیج سے لگا کرچنیں مارسے لگا ور کہام کہ قبر بر بہنیا و وکراب اس کے لعد زندگی موت سے برتر سے شنبزادہ نے ہر حیدیو فر کی اورالتما کی که آئید گھر حلیے ہا رہی بہنیں اور ہم آپ کی ضربت اپنا فرص مجبس کے بہنیں آپ کوسرانکھوں رہنماننگی . گررضا مند منہوا ترجیورو لا جا را سكولىكرقىرىر يهنيج - فقير اخ قبرى فالتحديثي اورلىپيش كرايك أه كى اور يا دا ز بلند كها - بلا ك ليني ما س بلاك " النارك ي ويد قبر س ليشا موا ورويش خم مويما

حضرت على ك بعداب ميدان بالكل صات عقا اوراميرمعا ويد كازخم كواجها ہور ہا تھا گرکسک ابہی باقی تھی، اورس طرح فلا ہری زخم کا پوری طرح انڈا ل ہوا تحفا دا سي طح اندرو في تُيس بعي ختم نه بهو في تقى - الميرمها وبيصحاب ريسول العربي أمرّ اد حضرت عمران فرمایا تھا کہ روم میصر ریابران کسرے پراگر فزکر ہاہے توع کینے معادیہ بریما ناز کرنیکا حق رکھتا ہے ، کچھ شک نہیں ان میں ایفی خوبیال ہو گہیں ادر شخص میں مورتی بیں مگل سلسامیں انہوں نے جرمیحہ کیا وہ خدا ا وراس کا رسول ہی بہترجانیا ہے ۔ امیرحا دیر کو صرت علی کی شہا دے معداماتم ن کی طرت سے خلافت کا اندلیشہ ہدسکتا تھا۔ گرا نہوں سے پہلے ہی اعدان کردیا۔ كه ده اس غوابش سے مزاروں كوس دور ميں اور اس سے كونى تعلق ركبتا

ہنیں جا ہتے۔ کو ذرخے جہاں اسوقت حسین علیہ کہا کا موجود تھے۔ حضرت امام سن کو بہت ترغیب وی مگرا نہوں سے انکار کر دیا اورا بیر معا دیے کولیٹ فیصلہ کی اطلاع کروی۔ شام بیں امیر معادیہ کی پوری حکومت ہی مگر وہ جاسنے کے کہ بیں حضرت علی کے بعد ظلیفہ ہوجا کو لیکٹ انتخاب کی بجا کے تلوار کی طاقت سے ۔ اس بیں ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ اگرا نتخاب کا سلسلہ موقوف ہوگیا توخلا باد شاہت میں تبدیل ہوکر میرے ہاں مورو ٹی ہوجا سکی اسی ولسط انہوں نے باد شاہر مقام عرون عاص کو مقرر کیا اور چار ول طرف احکام جاری کروئے ، ابنا مثیری خلافت کوجوت ہم فہ کرے اور ببعیت پرداحتی نہوا سے گرفتا رکر لو اس کو میں شک نہیں کہ عرب کے و منح ابھی وہی تھے گرکہا کی لڑائیوں نے ایسام جرف کیا تھی کوئی نہیں کہ عرب کے و منح ابھی وہی تھے گرکہا کی لڑائیوں نے ایسام جرف کیا تھی کہ سے تنظیل کوئی توں نے ایسام جرف کیا تشخص تھے جنہوں سے تامل کیا اور ببعیت سے انکار کیا

ینی چاہی -ان کی اس خواہش کی مخالفت سب سے بیلے ان کے ہی گھرسے تروع ہوئی اور دواس طے کا میرمعاوید سے باب الوسقیان کی دوسری بوی سے ایک بلیا وياوتها وريماس عبيدالدكاباب تفاجس ف الممسين كوكر بايس شهيدكيا . اس عبیدالدر کے باب زیادے امیرمعاوید کی اس تجوزیت کربیت بزید کی کیائے می لفت کی اور که کرندید بروقت شراب ک نشری مست رستای، فدا کاوه بنیں ، رسول کا وہ نہیں مسلما نوں کی خلافت سے اسکووا سطرکیا . مگرمعا دیم ے مقابد میں زیاد کی کیا جیتی سعیت کی کوشش اسے واسطے کی گئی اگر جرکامیا بی نه بهونی اور ان جارول بزرگوسے یہی عذر کیا کرندیدے اعال خلافت کے لاین بنیں ۔ امیرمعادیہ عمرہ کے بہانہ سے مکمعظمہ جلے اور استہیں مرمنی مسورہ میں بھی قیام کیا اور چار دل سے علیجد ہ علیجدہ سبعیت بڑید کے متعلق گفتگو کی۔ ا الم مين على السلام من جواب ويا كرم محص مبيت يزيد مين عذر منهي، اگريوتينول صا رضاً مند ہوجا ئیں تو میں حاضر ہول ۔ یہ ہی جواب ان متبوّل ہے دیا ۔ اور اس ا ميرمعاويه كولفيّن بهوگيا كدير ميركي مبيت أسان كامنېيں سهه ١٠ س سلفكوني معقول تربیر کر دن چاہئے۔ معقول تربیر کر دن چاہئے۔ معمول تربیر کر دن چاہئے۔ معمول تربیر کر دن چاہئے۔

سبها و ب کصرت ما مسم کا ایک الله ایک کا م سم کا ایک الگ تعلک تھے اورائہوں مے ایم میں اللہ تعلک تھے اورائہوں نے ایم میری دوخوا ہشیں ہیں کھلا ہی تفاکہ مجے ان معاملات سے سروکار نہیں ، البتہ میری دوخوا ہشیں ہیں ایک ہے ہے کہ میرے اہل دعیا ل کیواسطے و فیقہ مقرر کر دیا جا اور دوسرے ریک میرے باب کے متعلق جوالفاظ ناشاک تباستمال کے جاتے ہیں اور دوسرے ریک میرے باب کے متعلق جوالفاظ ناشاک تباستمال کے جاتے ہیں اس سے بازائو۔ معاوری نے دو من مشرطیں منظور کر ایس گر کھے بھی دل میں کھٹا موجو دیا کہ نامورہ کس دقت اہام من کی طرف سے کوئی کل کھا جائے ، رسول الدے فواسے علی کے کہ نامورہ کس دقت اہام من کی طرف سے کوئی کل کھا جائے ، رسول الدے فواسے علی کے

مداجرادے انکے اشاسے کی دیرہے ، رعبت یاعی ہدجائے چنا نچر بہت سی تعامیر کے بعدایک المیدا موقعہ ما تھ اگیا جس میں کا میا بی کی امید تھی اور وہ یہ کہ حجدہ بنت الشعث جسکا و در انام اسمار تھا اور جو آپ کے نکاح میں تھی اسونیہ نامی ایک لونڈی کی سات سے زہرونیے بیا آما وہ ہوگئی۔

چیٹ فلک ونیا کے مختلف النوع تما سے دیکھ دیکھ کر پہنس رہی ہے اسمان قا ہے اور ہنسا ہے۔ بلبلا تا ہے اور قبقے لگا تاہے جیٹے کہتا ہے کہ کس طرح یوز ترکی کے بازیگرا کی محدود دوائرہ میں جذبات سے مغلوب ہو کرفٹر در تیں پیدا کرتے ہیں اور فانی خواہشوں پر کھیں کسی زیر دست قربا نیاں کرائے ہیں۔ بانی کے ایک قطرہ کے واسطے چند روز زندہ سے والاالشان کسی میدردی سے خون کر آپا ہے بہا ویا ہے ادر محض بات کی بے یہ وہ زندگی جس کے سر رہوت ہنس رہی ہے دو سری زندگیوں کو اور محض بات کی بے یہ وہ زندگی جس کے سر رہوت ہنس رہی ہے دو سری زندگیوں کو اسی دنیا سے ہیں اور جس بج ہے سر رہولا تقداد ارمالاں سے شادی کا سہرا یا بذہتے ہیں وہ کھی اسی دنیا سے اور جس بج کہا بری نیندسلاد نے دائے باتھ بہاری و نیا کے ہیں اور سرکو

کل جس کی پدالیش برگذرمبارگبادی نے د اعقاء ان باپ بنال بنال تھ، اجس کے دجدد نے دنیا کے بہترین النان اور خداسے محبوب کو باغ کرویا تبا اس کا مرت کلم پڑے ہتے والے اس کا نام جینے دلے اس کے دمتر خوان سے بیٹ بھر نوالے اس سے مشقاعت کی امید رکھنے دلیا اس کے دمتر خوان سے بیٹ بھر نوالے اس سے مشقاعت کی امید رکھنے دلیا س

عويم فون كريسي ولي إلق بقى اسى دنيا كے -

دات کی فاموش گھڑیاں پر وُہ دنیا پڑا تھگی کے ساتھ گذرری ہیں بورے دو بہتر تم ہوجائے سے بعدا فواج فلکی میں ال جیل جی ا درسید سالارعسا کرسا دی بسا ط فلک پڑوںا

ہوا کرزندگی کا وہ تماشا ولیکھے جو انسانیت کے منے بتارہاہے۔ امام سن بے خبر رہے سوتے ہیں اورا سلنے کر رات کو اپنے بینے کی عادت ہے ۔ حیدہ یا ن کے برتن میں زہر ملاكتيكي لييط جاتى ب مكرنديدكما ل كردالي لتى ب اوراسوقت كا انتظاركرنى ب جب تدبر روری ہوا ور کا میا بی مے آثار نظر لے ملیں مات کا تیسرا حصر می حتم مے فرب ببنیا اور وہ ساعت بھی اگئ حیب سرانے رکھا ہوا یا نی پیٹے میں بیٹیکر کیا ماک ہے آئکے کھی توسب دستوریا نی بیا ، گرصند ہی تطرے وافل ہوے سقے کہ استے کی اوارسے سونیوالوں کومشیارکیا۔ گھراکردورسے اوراکردیکہاتویانی اور اِنی کے ساتھ پینے والے کارنگ سنر ہوچکا تھا، تے کے ساتھ کلیجا درا نترطوں کے تقتلے کے توقع کل ہو تھے اس سے زیادہ دروا نگیز گھڑیاں د نیا کے پر دہ پر کم آئی ہونگی کرچن مہنوں اور بها يئون كويا يعجبت واتفاق كي وصيتيس كرك مدوا ماوي سبنين وروسي بهائي مهائي ك كليدك المراء ومكور بي اوركي بنين كرسكة المنبي لبيث ليد كرون ي بےبس ہیں یہا فی حمیت حمیث کر انسوگرا آسے الیکن ہے اختیار ہے ۔ صبح موسکی دیا کے نسیسنے والے لینے لینے کا موں میں مصروت ہوسگئے ۔ اورعلی کا خا ڈا ن جوابھی اسپنے سراج کی موت پر بوری طرح رو بھی نہ چکا تھا اپنی کشتی کے نا ضرا ا مصن کی موت کا انتظار كريك لكارز ند كىسے ما يوس مورا لامعالى مقام سے ام كلتوم كے كلے ميں ما كتو وال رفراياء

رس ربرنید ماں جائی از مرتلواری طیح اقربی اندر کاش رہا ہے ، اب تکلیف قابل برط منبیں ، دعا کر د۔ کہ خدا حلد خاتمہ مالیئے کرے ماں اور باپ و ولڈں میرا انتظار کرئے ہیں خدا فتہا راہم تروارث ہے دیکہ ویشمن خاندان رسالت کی برمادی پر کمرب تہ ہیں میرے بعربین اکبلا ہتیں دانموں میں ایک زبان ہے ، ہرطرت سے اورش ہوگی اور پاؤل سنگ کی جو زیمی بیشمن ہجا بگی بنرفا طرکے آلائے کرنے میں و ہی سلمان جو نانا جال کلمہ یر و سین ، منعق به و جا میں گے ، مجھے اپنی مرت کا ملال نہیں ، مرت کا ملال نہیں ، مرت کا ملال نہیں ، مرت کا ما ان کی مرت کا ملال کا ورکوئی اسنا جی میران ان کے استان کی مدکرے ، میں فاطمہ کو فا خال کو اب نہیں کہ نیک صلاح اور مشورہ سے اس کی مدد کرے ، میں فاطمہ کو آب کو آب نیرے والے کر آب ہوں ، ویئیب تقری مدد کا دبوگی اور خدا ہی بہتر جا نما ہے کہ آل فاطم کا اب کیا حشر ہو ۔ دکھ وہی جی اس کو الدر نے دیسے دیت کا اب کیا حشر ہو ۔ دکھ وہی اور فرائی کا شکل میں جیسے وسول الدر نے دیسے دیت ہیں ۔ میں اچھی طرح جا نما بہوں کہ کس ساؤش کا شکار مہوا کم زمیر جا اسرال کا مالک ہے ۔ میحائی کی گفتگو کی گفتگو کے اور دبی جز اسرال کا مالک ہے ۔ میحائی کی گفتگو کی گفتگو کی اور بہتے کا تما میتیا ہی جو اور ور گرکر کہی اس کو ایک تا مور میں جو اور ور گرکر کہی اور بہتے کا تما میتیا ہی موسے کو رکز کر کہی تا ہو گئی کہیں ہو گئی کا مرک اور می گئی ہو گئی ہ

جعدہ تدامت کے قدموں سے با پرکلی اور شرمندگی کے اسو وں سے اگے بڑی اور شرمندگی کے اسو وں سے اگے بڑی ترامام سین علیا اسلام مجانی سے لیٹے اور کہاکدلیلڈ قاتل کا نام مباستے آپ نے اس کے اس کی میں مسکل کر فرمایا و مذاہبتر منزا ویٹے والا ہے ویم اس کوا ذیت ندوینا واس کے ابدائی مالت غیر ہوگئی۔ بہن اور مجانی جاروں طرت کھڑے سے آپ سے ان سے خلاب کیا کہ مال اور باپ کے بعد آج میراسا یہ بھی تہا سے مرسے اٹھا ہے۔ اور تہا راوار شمال ور اس کے ابدائی میراسا یہ بھی تہا سے مرسے اٹھا ہے۔ اور تہا راوار

بول كرجه بليناه كاخول رنگ لائيكا اورتا معرب مين تيرى ذلت ورسواني بهرگى -

فدا کے سواکوئی تنیں تم سب اس کے سپرد ہو، اس کے بعدائی نے کلم طبیہ بڑھا، اور الم حسین کی گودیں سیدہ کے کلیجہ کا حکوا دنیا سے رضدت ہوا۔

رسول عربی کا کلمبرمیٹ دلسنے سلما نوا آنکہوں سے کام لے چکے اب ذرا د اغ پرر ور دو۔ اور پر وار تخیل کو آج ہے جا لیس سال قبل کی ایک رات تک مہناد و يها ن مكروه مال فظراً يُكُاكُه لمبلاا تقوير من المهين عالم خيال مي ابسي متبرك صورتين سائے لائیں گی کرعشدت دل کے مکرشے اؤا دیگی جمیت بزارمان سے قرباً ن بوگی ا در مشوق برداند وارنا ربو كا معلوم ب كسمقام بر بروجن كليون كي خاك الكه كاسر بحب كى زبين اسمان سے اقصل ، يد و و جارے جبال دو يو ب جبان كا يا دشا و بارا مولا ا در فعا کا برا را منبیول کا سروارا ورمغیرون کا بسراج اشاعت اسلامی سرگرم ب دنیااس کے سندسے حفیر سے ہوسے کھول اپنی گودس لے رہی ہے ، ترحید کا درکاتم م عراب شان میں بچے رہا ہے اور رسالت کی صدائیں زمین کے ذرہ درہ سے البذیاری ایں۔ صبح صادت کاسہا یا وقت سے حکی میس میس کرخدا کا نام سے نیے والی فاطراز شکیں و ہو طرب کر بیا مرسالت سبنیائے والاعلی ار کے کے ماں باب بن ملے ہیں ۔ بیر وہ بھیری حس کے کان یں شافع محسّرے اوان دی ۔ یہ وہ بچے ہے حسب کے منہ کومجبوب ضا ادسے دسے دہا ہے۔ یہ وہ کیسے سب کے روشکی آما دیر خدا کے رسول سے خدا سک گوي فدا كاكلام هيور دوا. ده ميميونا زين سيت رسول پرسوارس ، ده مجه جو نزول دی کے وقت گودس اوا نی کے موقع بر کندے برگھرس سینے براور اسرا مقول پر ر ہا وہ بچیس کی پیدائش مرز بان مبارک سے یہ الفاظ فرائے تھے جومیرا وہ اس کا

جواس کا وہ میرا ، مسلمانوں انفداف کی انکسوں سے دیکہوا در ایمان کے دماغ سے فیصلہ کردکتنا دروانگیز منظرا در موزر تا ال سے آسمان مرینے ریکھنگورگھٹاچھا چکی ہے موسلا و باراش ہورہی سے پہلی کی کولک ہے ، بادل کی چک ہے اور ہور ہوں میں خدا کا رسول کی بھورہی ہے کا فوش بین سے الدالدر کررہا ہے ۔ ثنا یاس اغرش کے اور قربان اس محصوم کے ، سلام اس لال پر اور درو داس لال ولئے پر بادل کی کوئی ختم نہوئی تھی کہ سوا کے ، سلام اس لال پر اور درو داس لال ولئے پر بادل کی کوئی ختم نہوئی تھی کہ سوا کے ، سلام اس لال پر اور درو داس لال ولئے پر بادل کی کوئی فاقت مشرال ل نہ کسکی ، امتلے بوش میں اپنی جگہ سے سرکے اور خدا کا رسول کے کوسینہ سے مشرال ل نہ کسکی ، امتلے بوش میں اپنی جگہ سے سرکے اور خدا کا رسول کے کوسینہ سے جیٹا ہے اس کوئی اور چک میں اسی مہینہ اور ہوا میں ہنستا اور سہنسا آگر میں والی جیٹا ہے ۔ ورود رسان کا کہ ول سے حقیقی کی ہیں باند کرد اور در کی والوں ہر مردول پر اور حور لول ہے ہیں با درود رسان مرائے دلئے پر اس گھریا ورگھروا لوں پر ، مردول پر اور حور لول کے ہیں با درور کوئی والی کی گوریں دینے والا اسان ہا وی برحق اور پر بغیر خالوں جن سے اور بی کی کوئی میں دینے والا اسان ہا وی برحق اور پر بغیر کوئی از ای سے ۔

دہ سمال ختم ہو جیکا حدیدہ کے زہر کا شہید قبر سی دفت ہور ہاہے۔ میت کس کی ہے؟ اس خس کی، رسول عربی کے دوش مبارک جس کی سواری ستق، فاظمہ جس کی دودہ پلانے والی اور علی جس کا یہ ورش کرتیو اللہ یہ زہر کس سانہ ویا اور دلیا ؟ ان ہی لاگوں سانے جواس کے نانا کا کلم رہیہ ہیں اور قیامت کے روز شفا

ارین امیرمعا و بیرکی اُخری کوسٹسش اورموت

ا میر معاویه کی عراسوقت دند سال کے قربیب تقی اور کندسے کی بالح می جو ی جو کہ کے مطابق کی تقی اور کندسے کی بالخ کط چکی تقی برطر گئی تقی ، مگر دہ سنب وروز اسی فکر سی سقے کہ یزید کی خلافت اپنی کھ سے دیکھ لوں۔ ادرجولوگ مخالفت کرتے ہیں دہ میرے ساسنے اس کے دوست ہوجا

ا میرمهاویه کیاس وهیت کا گوئی جواب نه ملا بیزید شکار کوردانه به دگیا اور امیرمها دیه و نیاست رخصت بوسک م

ا میرمداویہ سے کارٹا ہے اس کمآ ب سے پرشہنے والڈں کے ساتنے ہیں حفرت عمر کا یہ قول کہ عرب اپنر فخر کرسکتا ہے ہم اور نیقل کر بھیے ہیں اس کے ساتھ ہی طبری کے یہ الفاظ ہی کئتے ہیں کہ ان میراجش ایسے عیوب تھے جو قلم ادا بہنیں کرسکتا منجلان سے آیک میرکہ وہ درسترخوان پر کھا ہے والوں کے اذکے گن کرسے ستھے . یمٹر مالرکی حکومت

بزیدنے تخت رہیں بھا کہ ہم جاری کیا کوعبدالدین زہر،امام بین، محد بن ابی بکر، ادرعبدالدین عمر چاروں سے میری ہمجسٹ لواور اگران میں سے کرنی کھی الکا کرے ترفیلا قبل کردو۔ شخت انٹینی کے بعد دہ شراب اس کشرت سے چینے لگا کہ کوئی کھ

تاريخ مشهاوت

خالی زجانا، ستب دروزنت ہیں مست رہتا اور جن عور ندّ سے قرآن سے نکاح کی الفت کی تھی اس کے اور ناس سے قرآن سے نکاح کی الفت کی تھی اس کل جا کام کی خیران چا روں کو مہوئے ، اور عامل مرینہ نے اس حکم کے اعلا میں مقررہ مہیت کی کومششش میں مرگرم ہوئے ، اور عامل مرینہ نے اور عبدالسر سے ساتہ چا روں کو طلب کیا تو عبدالسر ن دبیر را توں را ت کہ چلے گئے اور بیج اب دیدیا کا گرتینوں آما دہ ہوجائیں تو کہ ابن ابی بگر بھی وہ بی بہور بچے گئے اور بیج اب دیدیا کا گرتینوں آما دہ ہوجائیں تو کہ عذر نہیں ، عبدالعد بن زبیر سیعے سے باغیر نفے اور جائے تھے کہ بزیدے کے تت نشین ہوتے ہی یہ گل کھلے کا چنا بچہ الہوں سے کہ میں را ان کا پوراسامان کررکھا تھا اور جبیت انکی مد کو تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست انکی مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اطلاع دی کہ یہ سب کہ مہو تے گئے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اطلاع دی کہ یہ سب کہ میہ وی کے گئے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے یہ کے اطلاع دی کہ یہ سب کہ میں وی کے اور مجیست سے مدکر تیار نفی ، حال مدینہ نے کہ کے اور مجیست سے مدینہ کے کا در مجیست سے مدینہ کے کا در مجیست سے مدینہ کے کی کیار نے کی کے کا در مجیست سے مدینہ کے کا در مجیست سے مدینہ کے کی کے کا در مجیست سے مدینہ کے کی کے کا در مجیست سے مدینہ کے کا در مجیست سے کی کیست کے کی کے کی کے کی کے کا در مجیست سے کی کے کا در مجیست سے کی کی کے کی کے کا در مجیست سے کی کے کی کے کا در مجیست سے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کئی کے کا در مجیست سے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے

الکادکرسے بہت الکارکرسے بیا ہے ہوں میں اوی دید سب ماد باور کا الکادکرسے بہت الکارکرسے بہت الکادکرسے بہت الکہ بڑالشکر الکا در ایک برالشکر الکی سرکردگی میں کم معظم روان کیا ۔ امام سین علیرلسالام سے اس بڑا ان بی میں عبداللہ بن زبیر کا ساتھ نہ دیا اور کہہ دیا ہیں ارا ای کے قابل بہتیں ہوں ۔ صرب الحلیان سے الدا لد کرنا چا بہت بول ،عبدالد بن زبیرمتھا بلہ کے واسطے تیاد ہوگئے ۔ چادروزنگ مردان سے کم کی کا محاصرہ کیا چوتھے روز عبدالدرین زبیر کھے میدان میں نکل آسے، مردان سے حملہ کیا ۔ مردان کے پاکوں اکھڑ کئے ۔ میز بدین ایک جاعب اور سے میڈ کیا۔ مردان کے پاکوں اکھڑ کئے ۔ میز بدین ایک جاعب این سیرسالار کی کمک کے واسطے محفوظ دکھی تھی۔ مردان کے با درن اکھڑ نے ہی یہ لیگ بہتے ہی ایک جاعب بدل گئے ۔ گرعبدالدین زبرکالشکر دافر تھا راس کمک کو کمیلتا ہوا آگے بڑا ہا

حصراول حتم هوا

یزید کے سیرسالار کوزندہ گرفتا رکزایا اور مار ڈالا۔

الري شهاوت JUBOL-

مصورع مضرت علامهر سنالخيري فطله

دوسراحصه مرانی کربال

اب دہ حالات، شرع ہوت ہیں جن کے خیال سے کلیم کانی افتال ہے۔
ایک سیدہ کے لال کے داسط ہزاروں تلواریں میان سے باہر کل آئیں اڈراسوقت

مک میدان کربلا میں جکنی رہی جب میک امام سین کا سرتن سے جدانہ ہوگیا ، امنگ
جو کھ لکھا گیا وہ صرف یہ جہ لینے کے داسط تھا کہ کربلا کے خوان واقتر کے اساب کیا تھے

بنواییه ادر بنر ماشم کی مینین کیا تقیس اور حضرت علی که بعد غلافت گئیں طرح باوٹ ہت میں تبدیل ہوئی میں تبدیل ہوئی

و حدوا و حاسم مرس و صفحه المرس ما ورحضرت ما المرحضرة ما المرحضرة ما المرحضرة ما المرحضرة الما المرحضة المرادر حضرت المام سيس بين بياريول مكري عيدا لدين زبير لى فقع نا در تديد ما الرود كساتوبيت كيك ميس بين تياريول مكري عيدا لدين زبير لى فقع نا در تديد ما الرود دُما ويا اورادم كوفيوں مركا ول كرد من برطعاد الله المرادم كوفيوں راكا كمي طبح عمالة

بن زبیرادراه مین سیداس شکست کا پدله لون ا در کوفه ولد داس خیال مین ا کسی اه مسین کو بلاکر فلیفرنبالین - اگر ضرورت به و تویز اید سے مقا ایکرین اور اس کا قلع قمع کردین ۱۱ بخش پرید کی عاون سے مکسی مظلاف کا دروا کی زیرعور تھی کہ

ككوفروالول الني المنتيجوات مين المرات المسين كوية خودا كلها .

كب كومعلوم ب كركرميزيا وه تهيس مكر برس بور مبول مين البي ايك آدہ آدمی ایسانھی زنرہ ہے جوآب کے مدا عدد ساتھ اوا نیون س شرك بهوا اوراپيا كر بار خداى راهيس الثاديا - يه ده لوگ بي مبهرك اینی اولا وا وربیعانی اسسلام برقربان کے ادر کوفد کی شرم رکھی ان ك علاوه بم فود وه مين جوال رسول پر فدا برا فخر سمجت بين ،آپ كو اچی طرح علم ب معنین اور علی میں ہم نے سنیرفداک ساتھ کیسکیس خد ات الجام دير - بمنى ما شمك عاشق ا درمز الميدك ما في وشمن ہیں ۔ اسوقت جیکہ بزیر تحت نشین ہواا ور ضلافت کا اعلان کرویا ہا<mark>ی</mark> عرنت وتمييت كاتقا ضاييب كريم بالزخلافت كولي ظالم وغاصب کے پنجرسے چھوا میں یا خود مرجا ہیں ، آب میں قدر ملد مکن ہوکون، تشريف اله آئيس - يبال ايك لا كهدے زيا و مسلمان آپ ك ام بر ا بن ني كوتياري ادرايي : قد ككيل فرض بي سجية بي كوكسي طرح یرند کواسکی نا لا لقی کی کا فی سزادیں ، آپ سے اگر آنے میں دیر کی تومکن ہے کہ بنر بیرے منصوب بیرے ہر جائیں اور وہ اپنی فوج بیال ہجد اس الني تأخيرسك كام شيئية - اور نوراا ومرروان بهوجاكير

امام مسين على المسلام كوكوفه والول كطبيعت كاحال معلوم تقا مكرسنا بوا ذاتى حجري ندي اس كن وه عادرت وطبيعت كوبجول كئ اورجو كليقو و تجوي يعالى المسلام كوفيول كئ اورجو كليقو و تجوي على اورامام كوفيول كن فيرات ويكوم كرايك عبسها اورامام عليه سلام كوبجها ياكداپ ليركوفه كا قصد فرائ وريبال قيام سيح اوراطيناك كربب تك بهاي وم سي وم سي و آپ كابال ميكا بنين بوسكة واجهى هلسنجم فرواتها، كربب با يك اورفط بي كومسلام كوفيول سائد ايك ورخط بي كومسلام كوفيول سائدة الجمي هلسنجم في اورفلانت كوسنوها لي بمسب

مان تاری کے واسط عاضریں اسیدب ساوے اما مسانے کوفیوں کی وعوت منظوم كى مگرال مكدى صلاح سساقراريا ياكه سيل اين جا زادىجانى حفرت مسلم بن عقبل كو روا ندکر دیجے۔ ویا ں کا رنگ دیگھاری کچے انگھیں امیر کل کیاجائے اس موقد پر کمے کے بعض وورا ذكريثس ا ورميم حضرات سنيرخا لعنت كى ا وركه لم كه لماكه ديا كه حضورا كرم کے زماز حیات سے اب تک کو فد ولے بھی اپنی بات پر قائم زسے اور مبیشرد ہوگا دیا داب ان کی فطرت منبس بدل سکتی ا درجس کا تجربه بردیکا ہے اس کا دوبا رہجریہ كرا علطي ہے ۔ اس كوسشش كانيتي بنے وا فسوس كے سواكي شہوگا . اگركون دا لوں ك كجيرا ليه اظهارعقيدت اورغوا بهش مبعيت كاليقين ولا ديا كداما مسين ان كميني سي نه کل سیکا در حضرت مسلم کو کو فدروان کردیا ان کا کو فدمیں داخل ہونا تھا کہ جا روں طرف سے آ دمی پر دانوں کی طرح اوٹ برٹ اور حضرت مسلم کو بھتین ہو گیا کہ کونے والون من جو كيولكها بقا وه دل ئے تقا اور غلط نتقاء سات گفتہ بن بار ہ ہزاراد میر ن بعیت کی اوربرسمت سے اوگ آاگر جمع ہونے شروع ہو کئے حضرت سلماب کم طع بدِگان ہوسکتے تھے . ہا تھوں اسوقت جبکان لوگوں نے خو دہی درخوا سٹ کی کہ كر مهم ايناخون كبيبينيه ايك كرونيگي. مگريز ميركي خلافت قبول نكرينگي- ميرها لات وكمفيكر حضرت مسلم في فورا ايد خطا ماحسين عليه السلام كو لكها كركوف وال سرطرح سع بماي ساتھ ہیں۔ بارہ ہزارادی بعیت کرھیے اور ایک لاکھ آومیوں سے زیا دہ بعیت کیوں تارب . آب شوق سے تشرلف لا سے اوران لوگوں کی درخواست تبول کیجے ، خطروا بد كرك ك بدان في في من كم كانير سلم تعير بوت تع ايك مليد كى تحديد كى اور اس طبسه میں ڈیڑہ لاکہ کے قربیب کمان حج ہوگئے اور قربیب قربیب سینے علیمہ اقرار كياكه مسي مصرن المام برجاني قربان كرنيكوتياري ، جوش كا به عالم تقا كم يجاس أوميول كأ ایک درستداس وقت مصرت ا ماخسین کی بیشیوانی اور برای سے واسطے کرروان ہوا۔

امام مین ن ان دگر سے که اکران جا سے میں بہت جلد کوفر میر بجوں گا الی کوفر نے
یستنگرایک اور قاصدروا دکیا اور فیعلد کیا کراب بغیرا الم سین کوساتھ نے وہ واپس ہو
اس قدراصرار کے لبداب اسکے سواچارہ من تھا کرا الم حسین کوفر کو روا نہ مہوں
کوفریں بنی اسیدا مام مین کا بیاعزازا درا حرّام دیکھ کرانگا روں پرلوٹ نے گئے
اور سجے کے کوفل فت پڑ دیر کے باتھ سے جلی ۔ اسوقت کرفر میں بزید کی طرف سے لئال بیٹ یہ
عامل نے ۔ الکوسب کیعنیت معلوم تھی ، گرچ نکو اہل بیت رسول الدسے سی فربت کے

عامل سے ، انکوسب کیمینیت معلوم تھی ، مگرچ نکا اہل بہت رسول الدسے بی محبت کہتے ہے اس کے خاموش سے اورجا نے سے اس کے خاموش سے اورجا نے سے اس کے خاموش سے ، بنی امید سے ان کواکراطلاع وی کداما جسین کی بعیت کے واسطے قریب قریب تام کو فرا اسلے اورسلم کے یاتھ پر سزاد یا مسلمان بعیت کرکے ، اگرا بھی ہرش ہے وقوراً

کوندشارے اورسلم کے ہاتھ پر ہزار ہامسلمان بعیت کریے۔ اگراب بھی ہرش ہے و فوراً حضرت مسلم کو متل کروو۔ اور اگر فتل کرنا منا سب نہیں تو گرفتا رکر و اور اس بغاوت کوفرو کر دو بغان سے ان لوگوں کی تجزیز ہے کہ کراڈا دی کرخلافت اور عشیدت علیحدہ چیرے پی حکومت کو اس میں وخل نسنے کی ضرورت نہیں ، بنوامیانجان کی بیرخاموشی و کیا کہ

اس کے دل کا مطلب سجمہ گئے۔ اور فرر ا دُو قاصد یزید کے پاس روانہ کئے اور کہلا بھجا کہ اگر آئیے سے نفوان کا خاتم اور سلم کوقتل نہ کیا توخلافت رخصت ہوئی، قاصد مہری خ تو یزید شراب کے نشرین چورتھا۔ کونہ کی جمر سنتے ہی دانت بیت ابراا کھی اور حکم دیا کہ سرخی کو بلا و ۔ بیٹمف بنی سرحون ایک غلام تھا گرامیر معادیۃ کے شراح میں اس قدر خیل تھا کہ

کوبلا و یسخف بنی سرحرن ایک علام محقا کمرامیر معادیه کاک شراح میں اس قدر دھیل تھاکہ میدان جنگ کے معالیے اسکی دلئے سے طع ہوتے تھے ،حیب پزید سنے اس سے مشورہ لیا تواس سے کہا کہ آک لینے ہی خاندان کے خلاف ہیں اور حس ورخت کی جرگزز سرم میں کی بڑا غذر کمھی اراز نہید ، رسکتر سرمحے مدار ، سرم زار ارزا

ہے اس کی شاخیں کبھی باراً درنہیں ہوسکیتں۔ مجھے معلوم ہے کرزیادنے اُپ کے دالدمرحوم کوحیہ انہوں سے آپ کے داسطے خلافت کی کوسٹسٹس کی اُوائپ کے خلاف دائے دی واسطے خلافت کی کوسٹسٹس کی اُوائپ کے خلاف دائے دی وائے براس کا انٹریر ہواکہ آپ اس سے سیدہے مونے باسے ہمائیں

کرے اور اسکوابنا عزیہ بھیسا کر شان خیال فرائے ہیں بلکن یہ آپ کومعلوم ہوناچاہ کہ خاندان کی متفقہ طاقت کے بغیر بنی ہاشم کو ہرگز دہیں دیا سکتے ، عبیدا اسراوندی بجہ ہویا اس سیجی ڈلیل کرعززوں میں اور اشکر میں ۔ اپیوں میں اور عیروں میں است کریا در اور مدبراً وی مہیں ہیں ۔ اگر پاس قصنیہ کو دیا ناجا ہے ہیں تو اس طراح التح میں بالدی ہو کہ ہے اور کس طراح کم تھے اور کس طراح کم کی بات میں کا مرشکلات ارفع ہوجا تی ہیں ، ورن اچی طرح بجہ لینے کہ اس آگ کا جمانا آسان کا م نہیں . آپ کو معلوم ہو یا نا ہو گر مجے معلوم ہے کو کو دو بسرہ عواق بھانا آسان کا م نہیں . آپ کو معلوم ہو یا نا ہو گر مجے معلوم ہے کو کو دو دو مواق کی فوج کو کو کر دو دو مواق کی کا اس ان کا م نہیں . آپ کو اس کا بھوت میں گیا کہ ابن زمیرے آپی فوج کو کو کس دور است سے لیے گیا اور مکر سے تکال ما ہرکہا ۔

سرح ن کی تقریر برید کے ول بیں اتر گئی ا دراس نے اس وقت عبیدا امرا بن نیا و کو نیا اور اس نے اس وقت عبیدا امرا بن نیا و کو بالا کرکو فد اور بھیر مسلم کا مرکاٹ کردوا نہ کروے واس تقریب عبیدا المرکو بیت سے انکار کرسے اس کا مرکاٹ کردوا نہ کروے واس کی حیثیت سے کو فدروا نہ ہوگیا گئی نے لیے کہ فدروا نہ ہوگیا

بی بی رویا بوسے برہ سے اور وہ ایسا کو وہ کا می بیست کے وہ دوارہ ہوئی عبد الدرای ریا دیا گھرا ورصرت سرت سلم کی شہادت عبد الدر بعا گھاگہ لھرہ بہنیا ، یہاں گونوں کا قاصدا الم سیس کا خطا ہالھ ہو کے نام لایا تھا اور بھرہ ولے الم کی بعیت کو تیا رہتے ، عبیدا لد نے فرزا قاصد کو گرفتا رکیا اور خطا قبضہ بیں کیا رات ہی کویز بدکا ایک اور حکم عبیدالد کے نام بہوئیا کہ سے کہا مام حبین اور سلم کوفہ بہنچ کے ہیں جس قدر جلد مکن بہر جیت کی اطلاع یادہ نوں کا سرروا نہ کو و عبید السرے علی الصباح ایک جلسم نعقد کی اور الم الحرام سے کہا "تم لوگوں کو اول تو معلوم ہوگا اور اگر معلوم نہیں تو اب معلوم ہوجا ناچا ہے کہ بیران معید الدین زیا دہ بیران یا بیران بیا ہوں جس کے نام سے آسا فرزن کا میرانا معید الدین زیا دہ بیران یا بیران بیا ہوں جس کے نام سے آسا فرزن کا میرانا معید الدین زیا دہے ، میں اس یا ب کا بیٹا ہوں جس کے نام سے آسا فرزن

دو نو تقرلتے ہیں اس زیا د کا لڑکا ہوں جس کی الموارے اس سرزمین برخون کے برنا بہائے ہیں ، اس کی نثماعت اور جس انتظام کا ایک عالم میں بچر ہا ہے بتم انجی طرح سبح لوکہ رحم در مرحت ، درگذرا ور دعا بت ہا سے خاندان میں بچود کے بنہیں گئی . جج سے کوئی غلط قرق خاتم مزکرنا ، بیں صبیدا لعدب زیاد ہوں اور بر میری تلوار سبوقت میان سے با مربوئی تو انسانی خون کے جائے بیٹے رمیان میں بنہیں آسکتی جیائے۔ اسوفت بھی تم اس کا تماشا دیکر دیگے .

تم ہے سناہر گا کہ علی کا لڑکا حسین اعنی ہوگیا اورا سے فلیفہ یز بدے خلا خرج کیا ہے اور میں اس کام کے واسطے مقربہ ایسوں کر ابن علی کواس کی بغاوت کا پورا مرہ حکیما و دں اب تم سجہ لوکر میں کون پوں اور کیا کر ذیگا ۔ اگر تم میں سے کسی سے مجھ سے اختلات کی ایا شارۃ مجمی مجے کسی کی ٹا فران کا علم ہوا تو دہ گر دن مارویا جائیگا اورجب کے میں سزانہ وے لؤگا جین سے نہ بیٹھونگا ۔

عبیدا سرکی تقریب بے بیائے بھرے والوں کے ہوش اطرائے کریر کیا بلا ازل ہوئی ۔ دہ سوج ہی سے تھے کہ عبیدا سے کہا"، اب تم میری تلوار کا تماشہ دکھیں اتنا کہ کراس نے کم دیا۔

معین کا قاصدگوالی ہے مگرمیری تلوار باہر آمکی اسلے اسکوسائے لاکہ اور صلاح کا دور الدور کا دور کار کا دور کا

رستے ہی میں یہ بتہ عبیدسے لگا ایا تقاکمسلم کوفر پہنچ گئے۔ ہا ن کے مرکان پر مخیرے ہوئے ہیں اور خوب آؤ بھاگت ہورہی ہے اس سے وہ با ہتا تقاکر کوف سنتی بی اسلم و آل دول، گرجب بیرسنا کی اس ساتھ ہزارا دمی بعیت کر میلی اورا ام مین کے واسط بیجین ہیں تواس بخویز کی تحییل میں تا مل ہوا اور سوچا کہ بغیر مکر کی اورا ام مین کے واسط بیجین ہیں تواس بخویز کی تحییل میں تا مل ہوا اور سوچا کہ بغیر مکر انہیوں کو قا و سید میں آبار خود میں بدل اما دسین کی صورت میں کو ذہر بی با اسوقت رات کا ابتدائی حصد مقا بچنکہ کو فہ والوں کے بہم خطوط روار ہوسی سقے انکواما م کی آمر کا لقین ہوگیا۔ جوت وجوت استقبال کو بہر بنے اور ابن رسول الدوا بن رسول الداکی عدا ول سے درو دیوار گرنے استقبال کو بہر بنے اور ابن رسول الدوا بن رسول الداکی عدا ول سے درو دیوار گرنے استال کو بہر بنے اور ابن رسول الدوا بن رسول الداکی عدا دل سے درو دیوار گرنے استال کو بہر بنے اور ابن رسول الدوا بن کا داست ہیں۔

درد دیوار درج اسن ابن را و دسید معادان این او اوسیم ایا می در در دیوار درج اسن ابن را و در سیم است بر این ان بردا در سیم اکرا ام سین کایمان قیام بردا و برد بر قیامت بر پاکر دیگا اسلے مکم دیا کہ قلع کا در دارہ بند کر ددائی خیال تھا کہ اس طرح اما م سین ادر کو نی بہاں سے میے جائیں گا گرب جمعیت بریشا در بری جا قال دو بری جا گا است میں اور کی کہ لے ابن رسول الدائپ دد بری جا قیا فرائے۔ آپ کو ذیر قسیف نہیں کرسکت

سے لمیند سوا تومسمار کروڈنگا کسی زیان سسیم تتخص بي كها و لكرا الا او الكار و تكا-اس تقريكا كافى انتر إلوا وركوفيول كرول وهكر وهكركر سينسك كرا فيجن

ك السلم علم تقر تق المع جب يداد ك رفصات بوست تروه رست جرس حية رس كركياكرنا جائب عبيد كي فرعونيت كاخيال آناتها توكانب حاسة سق ادرحق كي طرت فى بن منتقل بهوا تفالد اورزياده كي بوجات تحد بالأخوا بنول سن بهي منيسلدكياك

جان سب اجائے مسلم کوند دو تھا۔ مبید کوجر لو لگ گئی تھی کرمسلم ا فی سے ال مقیم برایکن وهجهتا تقاكه اگربيصح به تولاني خودى خوت زده بوكرسلم كوحاله كروشيكا و أناسي ا و میران میں بسر ہوا ، شام کے وقت عدید سے یہ مکرکیا کہ لیے علام معقل کو کھے رو بے میکر فاصدول کی پوشاک بینائ اور بانی کے گرمبی کوبسے سے المحسین کا ندراندا ور بعیت کے صلف لیکرآیا ہوں بہاسے إلى اس سے داؤں میں آسگے۔ اور فرضی قالد

كوحضرت مسلم كالسبنجا دياء

غلام بترافة كوايس آيا ورمفصل كميت بي ن كي تو إلى مح كرميلمك قیا م کا یقین مبوتے ہی عبید سانپ کی طرح سردھنے لگا۔ ساری رات انگاروں برای<sup>ط</sup> كوكاني البحي مودن كي صدائرة تحتمة مولي هي واورطائران صحراتي صبح كيستقبال یس بن کے تھے کہ اس نے فوج سے ایک وستہ کو الل کے دیدیا کہ یا نی کویا بجولاں حاصر کرو وسترسيدها سبحديس بيوني ا دبراني ك سلام يهيرا ادم جبعيت في ان كي ياؤن

میں بیرمای والدین ا دعابید کے یا س اے سکتے ، وہ ایک موناعصاص کی و د نوشان است كي تعين عيرو كر كي لكا المنكور ميرى كل كانقرر يعبول كيا ويسف صاف من كهديا عقاكم مسلم كوبياه دسيني والمسك ساتقاس كالحر عركوته يتغ محرود ككا ميرس باب زیا دیے معیوفت کو فدمیں قتل عام کیاہے۔ اور امیر معاویہ کے باغیوں کو جن حین کر

فاکسی ملایا تو تو اور تیزایایی قدمون پی گرے اور تم کھا کی کہم ہو فا فرکا سا تھؤیکے

اگریں اُسوقت موجو و بہو تا توسب سے سپلے تیری بوٹیاں جیل کوئوں کو و تبا ، اس نیکی

کا بدلد ہیں ہے کہ میرے اعلان کے بدجی تونے فلیفر کے وشمن باغی سلم کولئے ہاں بناہ

دی ، میں تخبیکوالیی سزاو و نگا جو تما م کوفہ یا در سکھ،

دی ، میں تخبیکوالیی سزاو و نگا جو تما م کوفہ یا در سکھ،

یر کہ کرعبیدے اپنا محصال نی کی ناک کا بالدو واست بیس کر کہا اس باغی کواہی قید کرو۔ لوہ کی شاموں سے بانی کی ناک کا بالنہ لوٹ گی اور چہرہ ابولیان ہوگیا

بانی کو قید خانہ جو چکے عبید سے خام ویا کہ سلم کوحا صرکر و۔

ہانی کی گرفتاری اور قید کی خرکو فیرس بجل کی طرح ورط گئی اور بعض جلوں میں

ہانی کی گرفتاری اور قید کی خرکو فیرس بجل کی طرح ورط گئی اور بعض جلوقوں میں

ہانی کی گرفتاری اور قید کی خرکو فیرس بجل کی طرح ورط گئی اور بعض جلوقوں میں

ان کے قتل کا بیقین ہوگیا۔ حضرت سلم کو حب پی خبر لگی توبا دجودا نہائے گل اور دھم کے ہائی خون جوش میں آبا اور وہ نا فواد لیکر با ہر نیلے کہ ہائی کا بدلہ لیں اور خود بھی شہید ہوجا ہا اس موقعہ بیصرت قبلیہ ہائی کے لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور پائی خزار کے قریب پی مجمع حارا لا ہان پر بیونیا۔ ابن زیاد سے ان لوگوں کو آت دیکھیکر ور دازے بند کر لئے اور شرانداز پی شروع کروی۔ کوئی ہے دیکھیکر لیسے بھائے کہ طیط کا نام مذابیا ، جبور سلم بھی اور شرانداز پی شروع کروی۔ کوئی ہے دیکھیکر لیسے بھائے کہ طیط کا نام مذابیا ، جبور سلم بھی اور شرو کہوئے ہیا ہے ایک طرف جل کو سے عصر کی ناز داست ہیں اوا کی اور ہر دیکھا تو ایک عور ت جس کا نام طوعہ تھا ۔ کمکٹی با ندہ و دیم وری می اس سے اور ہر دیکھا تو ایک عور ت جس کا نام طوعہ تھا ۔ کمکٹی با ندہ و دیم وری کھی اس سے اور ہر دیکھا تو ایک عور ت جس کا نام طوعہ تھا ۔ کمکٹی با ندہ و دیم وری کھی اس سے اور ساز دہر دیکھا تو ایک عور ت جس کا نام طوعہ تھا ۔ کمکٹی با ندہ و دیم وری دیکھی اس

کہاکہ میں بیب سا ہوں و وگھوٹ یانی بلادے، طوعشق رسول میں شرابورادر
الل بیت کے نام پر فدائتی، بائی لائی اور در بافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ صورت و
شکل ادرحالت سے محلوم ہوتا ہے کہ آپ پردئیی ہیں۔ بہاں کل سے افرا تفری
ہورہی ہے۔ ادراین زیاد ہے گئی کوچے حضرت مسلم کے داسطے بہرے لگا رکھیں
ایسانہ ہوکہ آپ برکہ کی معیدیت آجائے ، اس کی بالاس میں خارص اور محبت کے جواہر ا

گذار دول بھی اُٹھ کردینہ چلاما و نگا "مسلم کا ام سنتے ہی طوع کے ہراس پرتونٹی کی ارش ہوسے فکی ۔ عاج میں انجیل ک بارش ہوسے فکی ۔ عاج می کند ہے جھ کا دیئے ۔ ادرجوش بیخودی میں انجیل کر کہا" طوعه اوراس کا گھڑپ برقران" میرے تفییب ایسے کہاں کہ آپ کے قدم آئیں بسیم الدرکھئے ۔ بسیم الدرکھئے ۔

جہان کا استقبال طوع دلی امتگوں سے کردہی تقی لبس نہ چا اتھا کو اکبیں جھاتی اور پرواند کی طرح قربان ہوجاتی ۔ آو ہی دات کا وقت تھا کو اس کا لڑکا وربا رعبیدی حجورت جھامتا گھربنچا ہا نے باغ باغ ہو کہا" ہا دسے مقدرا نہیں کہا ل کہ صرف کم تشریف فراہوں ۔ قدم چرما ور قربان ہو کہتمت جاگدگئی" بیٹیا بھی بنیال بنیال ہوگیا ایک مشرک بنیال بنیال ہوگیا ایک بھان کے واسطے طوع اور اس کے لیٹ کا ول خوشیوں سے لمبرزیقا ۔ اور ووٹون ٹلیس بھان ہوگئی ۔ اس کا لؤگا تاہے گھرکو دکیری ہیں اور اس کی مرت محمد اپنے گھرکو دکیری ہیں اور اس کی مرت محمد اپنے گھرکو دکیری ہیں اور اس کا طوع ہوا ہوا کہ اور این زیاد کو سامت کو بھردی کو انعام مصل کروں ۔ طوعہ کو بیٹے سے کہ کس کو اور این زیاد کو کی مساحة فید کرائے ہو گئی ہوا اور این زیاد کو کی مساحة فید کرائے ہو گئی ہوں ۔ اور این زیاد کو کی مساحة فید کرائے ہو گئی ہو کہی ہائی کے ساحة فید کرائے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہی ہائی کے ساحة فید کرائے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہی ہو گئی ہو کہی ہائی کے ساحة فید کرائے ہو گئی کھر ہو گئی ہو گئی

کوفیوں کے دیں اس خرسے ایک دفعہ امرج ش مپدیا ہوا ا درد و مبزار آدمیوں کا ایک گروہ دارالحکومت پر مپری کیا ، وروا زے بندستے ، ابن زیا دسنے کم دیا کوسب کوتیرات سے ھپید دوا درمسلم دیا تی سے مرکاٹ کرتئیے کھینسکدو۔ دفعتاً دونوں سرز مین پرتراہے لگر اسونت عبید کا ایساخوٹ طاری ہدا کہ کوئی گھر دس کے امذر تھیپ کر مبیطے گئے۔

مسلم اور مانی کوشنه پر کریلین کے لیدعب پر ابن زیا دے ایک عام حلب کیا اب اس کا رعب اس قدر جیا جیکا تھا کہ کو فد کا بچہ بچہ دست لب تہ حاصر ہوا۔ آفتاب خاصی طرح ڈھل جیکا تھا ، اور کو فدکی مرز مین حس نے مسلم کا شون اپنی کو دمیں ایا آج ایک عجب

میں نے جو کیجہ کہا تھا اسکو پیدا کرد کہا یا۔ یا بی ادر سے بغاوت کی مزا پاچکے صرورت سے کہ میں تم میں سے ان سب کو حنیوں نے فرد وارزہ حکو مت پر حملہ کیا۔
اس سے زیا وہ سخت مزادوں ، گرائی رحم درم سے عفو عام کا اعلان کرتا ہو الیکن تم لوگ ایجی طح سجہ لوگ اگر آئندہ کو فہ میں بنا وٹ کا مام بھی ہیں سے سنا لوچ رکئارا الیکن تم لوگ ایک ایک کا موات سے تم لوگوں سے انکار تو در کنارا الی محرک محرصا ف کردو گا۔ اگریز یدکی خلافت سے تم لوگوں سے انکار تو در کنارا الی میں کیا تو میری ہے تصیین ابن علی کھی ان کو کیا ہو دی یا ان کی طرف متوجہ کے ولئے ہیں۔ یا در کہو کہ اگرا کی میں سنا بھی ان کو میاہ دی یا ان کی طرف متوجہ

پواتوای ساست گرر بلا نازل کریگا-عبدا گرکه اور کهر با تفاکه ایک عورت سربر دوا دلید اظی اور کهائه این را و اجس شیطان کی فرکلام المی سن بمکودی فی و د ترب اکارے دکہا با اس خ مذاکی نا فرانی میں اُدم کوسجده مذکیا ، توسطیز بدکی فرا بیر داری میں رسول خداکو خون کی اقد دلوں کی عمیت اور عقیدت کو گھنٹڈ برمخلوق مذاکی زبان مکن ہے بندکر سے ، مگر کیا تو دلوں کی عمیت اور عقیدت کو نشاکر سکتا ہے ۔ ہما سے دل مسلم بن فقیل کورو سے بیں اور بیرے اس ظلم براگرز بالوں سے نہیں تو دلوں سے لعنت برسارہ بیں روسے یا دابن ویا و اوسے لینے ساتھ میری عاقبت بھی بربا دکردی - اور میں نہیں جانتی کرمیری خطاا در فقدر کی کیا منزالے گی۔ میراکلیج مندکو آریاسی ، ا درمیرا دل کا ر ہے ویں وہ بریخت ہوں کرمیں ہے آل رسول ہے دغا کی اور سید کو نیاہ دیگر اس كي جان لي- المن الوسط ميرا دين ودنيا وويون برياد سكيم ورمين بهيرط عالى أو مين مما عالى . أسما ك لوثنا اوري و بني جن وقت مظلوم ومعصوم سلمك فيرك مظام كى بارش بين فارعصراواكى سا ورحسرت سے جاروں طرف ديكما سيمين اس الحكم اس ك ناناكاكلم رابتي بون اسى يكسى يردوني وكربات عيم معلوم فراتها كويراس سے دغا کردہی ہوں اور بنا ہ کے بہا نہ سے اسکوتش کراؤں گی ۔ ایان اس کی معولی صورت کے بیسے ہے وہا اورا لضافت اس کی تہنا نی کوسحدے کر رہا تھا ، میری برنفيدي هي كرمي نے بيا سيمسلم كو بانى پلايا اور معدك دہما ك كو كھومي سے لئى اور لينے مرك ك دريدسهاس كى تنهادت كا ماعث بهولى ، محي كيامعدم تقاكه ميريدي سے وہ سانب پیدا ہور ہاہے میں کی لھینکار فائدان رسالت کوڈے گی ، اورمیزی گودسے دورہ سیننے ا ورسلینے والا جفا کارا ہل مبیت کے خون کا پیاسا ہوگا تو اموقت کوند کا حاکم ہے اور خداکی بہت بڑی زمین برحکوست کررہ سے اسلی جسکو اوسے مشید کیا دہ چونک پردلی تھا ، اب اس کے مال کا بھی توہی وارث ہے جواس سے الني الدجيورا مير خداكا كلام بعجوبروقت اسك كلي مين رميما نقاتر اسكي ما تت مجوست سے لے محرصین دغایا وعورت کوس نے مہان کو دمو کا دیکر جان لی وشان رست کاحی تہیں - مدارا مکر صد کر جلاد میرا فائتہ کردے . زمین مجھ ریقو کے گی اسان مجه راست رسائرگا . دنیا جب بک آبادے اوراس کے لیسنے دلے جب تک موجود الى جوير تراكبيوس كك يه جا دريوبيوندول سي لي بو في سيداسي ساك ملكيت سين كى سيانى ميرسط لم كى معبيط جرابى واسكوسرر ركون أكلول سے لكا ول ادرز نره جرجا دَل ما گرمسلم سلم كنتي بوني مرجا دُل ميرميرا المكاجويترب باس بيطابي

احضرت مسلم مے بیچوں کی نتیما وست دورے روزاہن یا دیے ڈھنڈ درا پٹوا دیا کسلم کے دوناں کے فور ادرارا ایج کو ذہیں موجود میں ۔ جیٹن ان کیوں کو لا ٹیگا میں اسکوالا مال کردونگا اوراگر کی نے مرکز دیسے مرکز کے سات کر سے اور کی اور کی سے مرکز کا دراگر

اورابرا پیم و دری مروردی ، بوسی ان بوس کو این با او دانگا . قاضی شریح جن کا گھران و دیئیم میں ان اور دائی ۔ قاضی شریح جن کا گھران و دیئیم دان داری بیما دور دی بور دی را ماست پرلیشان بر ان دور دن مجول کو بیما دور دن مجول کا گھران در دن مجول کو بیما در دون مجول کا بااور آو ہی دات کے وقت ان کو بھوٹ اسا کھا اور اپنے گہر سے میں دون مجول دیا کہ سید سے مدینہ جا ہوا ہو ۔ رات اند میری تھی اور کر ان خوا ما ان اور کا بیما در ان میں کے دون کے جن کے بادی اور ایسا معادم مرتبات اور ایسا معادم مرتبات الله میکو کر ایک کو میں تھے کے دون کو کا در ایسا معادم مرتبات الا کو میں ان ان کو کی کے دون کو کر ایک کو کی کو کی کر میں تھے گئے ۔

واركرا تطف محق اوركلو الركواك تق ريت تعول ك اور مدينيك معصوم ما فرجوك عقد كوفسة أكروره سع يهال كدوات يدفسيون كاسا قد مجورا اوشام معج ے بکسوں کی عالت برآلت و گرائے لیر مھیلتے ہی وولوں کے کلیے و کرو و کو کرے ساک صرت سے ایکسنے ووسرے کی صورت دیکہی ویفیس موگیا کہ آج کا آفٹا ب ہاہے واسط بیغیا مروت العار وشن جارول طرف الماش مين ميوك القعد المال وزمين بيال كركم ياؤن مل كى چېرنى بى يون كى يايى بنى ، كيسا مارك وقت تقاضا ندان ابل مېت ك وومپولون كى تلاش بى اسى خاندان كاكلىدىلىسىن والاحاكماس كى بورى كلىد كوفوج اورشهركى كامرادى حس نے مہان نواری کا وعدہ کیا تھا جان سے در سے تھے ۔ چاروں طرف کا و دوڑانی مگر کوئی السكابنده اليا تطرداً يأكرب إب ك بول كويناه ومدينا - اويز كاه الطاكرومكها المان وا تقادر بن يرنظروال منت تفي سبح بوت اي دومبرت سي ليش كورت نفي ول مو ہورا بھا ، اورموت کی بھور برطرت سے نظار بی تھی دریا آئمبوں کے سامنے لبرس لے ر با عنا بجي فا صارير ايك ورفت لفارًا حالت ما يوسى مين اس طرت ليك اورايك شفى کھومیں دولوں جھیپ سکے کہ ون لبرہومائے اورات کو کل کھڑے ہوں سکے بیرط یوں کے جيج فيتم موسك ، بواكى رفعاً روريم بهونى اوراً فقاب سف اپنى نظرى ميتميان عقيل مير داليس كرايك عورت باين كي ملائش ميس كناره دريا برآئي . وول دا لناجا اتى عفى كرسط أب بركها بريئے بحيول نظرت واويز كا دانھا كرديكيتى ہے تو دونيے ليٹے برين بليھ بي تجه كئ ادر معصومون كى هالت يركلي كياسك لكى

مسلم کے بچوا تر دمیرے گئے سے لکما کو۔

ا در الكي چيني كى كوستسشى عبد الفقى ، نتيج اليت تفر تفركان سب تعيد زباني الموشاد ، صورت نفوريتي كليميست لكايا اور كها آؤ ميرب كرهليسياد لادى بول ميرا دل مفترا كرون ما مناق رسول بول ميرى عزت برا بار سيمونين ورون مسلمان بول ميرا كوروستن كرور ما منتق رسول بول ميرى عزت برا باكر بيار وسمونين ورونت

وشمن بهیں لونڈی مہوں ، ان کمہلائے ہوئے چردل کی عاشق ان میر کی صور قر ان کی شا ہما ہے یا وں میرے میربیسے اور مہائے قدم میری انکوں رہ لمیں کہوں گی انکوں یں
چہا دُن کی جھیونے کو گورمی لیا ہرئے کی انگئی پکڑی ، با پ کی مفارقت اپنی غربت و دوں
قا موش سے عورت گھرے گئی کنیٹر تھی بی بی سے کہا سا تی کوٹر کی جان بہ بنے زبان تہرے
مہان ہیں ۔ کھڑی ہوا ور دی ہم کم شہید کے نیچ تیری بناہ میں آئے ہیں غرب ان کی صور توں پر
مسرت ان کے چروں پراور کہ ہم کم شہید کے نیچ تیری بناہ میں آئے ہیں غرب ان کی صور توں پر
مسرت ان کے چروں پراور کہ ہم کم شہید کے نیچ تیری بناہ میں ان کی مور توں ہے اس کی صور توں پر
مرب ان کے چروں پراور کہ ہم کا کی بار نہ بی بی کی صورت و کی ہے ۔ یو دیکہ ہی میں سے اس بر بات کی کی مورت و کی ہے ۔ یک دیکہ ہم مور پر برای مور پر بات ان کی طروں پر زندگی
مگریمنت کے مالک میں معموم انکہوں سے شپ سر آل سے گوری نے گا گوری بی بی بی کے اصرار سے ووا یک
کی موت یا داگئی معموم انکہوں سے شپ سر آلسوگر سے تھے گھر کی بی بی کے اصرار سے ووا یک
کی موت یا داگئی معموم انکہوں سے شپ سر آلسوگر سے تھے گھر کی بی بی کے اصرار سے ووا یک
کی موت یا داگئی معموم انکہوں سے شپ سر آلسوگر سے تھے گھر کی بی بی کے اصرار سے ووا یک

گری کا قیا مت فیز مرسم تها از فتاب چوده سار سب چوده گبند منظم کے مد باروں نرگاه علی کر متر لزل مرکنی اور ماه ذی المح کا فتر جہار و مع مقتل کے راج ولا روں کے باوں میں لوٹ لگا، و ولان کی وولان فا موش مبیر گئے مشب ماه کا حصد البترانی طرح بوجیکا تفاکہ گھرکا مالک حارث واللہ مواد ور بیوی سے کہا۔ و یکئی مسلم کے بچوں کا الفام کس کی تقدیر میں ہو۔ دن محروا دا دا بیراہوں کو فی کرن کو خلال ایسا نہیں جویز ڈیمونڈہ ڈالا ہو۔ کر ہماری تقدیر ایسی کہاں

بیوی نماری عقل کوکیا ہوگیا ہے عمولی بیتی بچوں مردم کراخدا کی رضا مندی ہج کا اللہ اللہ مندی ہج کا اللہ اللہ کے دریا ۔ ابن دیا دملعون اپنا گھردونرخ میں بٹا چکا ، دنیا فائی ہی بن باپ سکے بجوں سے دریے ۔ نہوں یہ دولت واللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اولا و ہوسوج اور سم ہوان کو مار کرو والت نہ لوریم کروا در حمیت لو۔ کروا در حمیت لو۔

حارث کم نجت بو فرف عورت به کیا بجهگتی ی مطحاسات سے وولت ہی نہیں عرت اور مرتبر بھی لوہے۔

ما کے کلیے سے حمیت کوسونوالے شیحا سوقت اندم بررے گھے ہیں نبحر دلیے۔ اگا دیس گیں بائں والے سوتے تھے اپ شہید ہوا مالا بکبوا چوٹ کیا کو گفری کی ویداری ادر دردازه کے کوار ا ب کی آعزش اورماک ما شاستے ، جھوٹے سے اپ کی صورت خواب میں مکی كى روزىس حيوثا بواتقاً الهيس اس صورت كوترس كمى تقيس بنياب موكر عين اللها اوريجية دورا ورا ورا والمعصوم منوات الكايا ورفا مرش كرنا چا با كرمعصوم منوبات فيضري 

ہوا نے یہ آواز حارث سے کا ن س بیونیا کی تیر برکرا مٹا ۔ کو مٹری کھولی چراغ جلاکر ديكيا تودو بي ويك سكرك سيت بي بي الديها م كون برو- مظلوم اس كمركو دا والامان ادر گردا اول كوفيرخوا وسمج بوت تع وجلدى سس كما.

اُک بگولا ہوگیا ، بال بکر طرکھسٹیتا ہوا ما سرلایا .تقییر ماسے اور کھا دن ببرحراف برایشا كيا ، كا أنك نفيب بنهوا و اورتم بيا ل مزت سي موسي بود رسي سيمشكس با نده ي لونڈی حارث کے سلمنے آئی اور کہا میمعصوم مبکیا ہیں ان کے کھول سے رخساک ادر ادک یا دونیرے تھی مرون اور شکوں کے قابل نہیں ان پریصیبت میں لائی ہوں یں نے ان کو دغا وی بھولے سے بہاں لائی اور پترسے خیک میں بھینسا دیا ۔ مرباب اور ما وولان سے چوط کے غرب لوطن اور قابل رحم میں ، ان کی آنکہیں ، ورہی میں ان کے دل تؤب رہے ہیں ۔ یہ دوزخ رحبت کے مالک ہی انبررح کرمینا زک وفت میں تیے كام أويسكا درجان كونىكى كام آك والابنوكا ويرتيرا بيرا ماركر ديسك حارث اس تقرميت ورجى برا فردخة مهوا ا دريرا مجلاكهنا متروع كياب

لوندی بیوں کے قدموں برگری اور کہا ۔

ا تکھ کے تاروں مرمیری نیت کا حال ضاحات ہے میں بگیا ہوں میری تقدیر کا

کہا آگ آیا۔ تما سے طانچول کے نشان میرے دلیری اس سا سات ہوں ، قامت کے روز محد گنر کاری لاح رکھ لینا۔

مارت کی شوی تفدیر چری که کلکه لاکرینی اورد و دن معصوموں کو در باکے کنار کی سنگرل کی تینج آبدار بجول سے مربی کی ، بروی اور کنیز ساست آئیس اور سلم کال این سائدل کی تینج آبدار بجول سے مربی کی ، بروی اور کنیز ساست آئیس اور سلم کال این سائد کر دیا اور بجول سے کہا کہ اب تی تیار مہوجا وکر دیا لو اس کر دفیق مبری کار دیا اور اسکو قبول فرا کرباری شکل آسان کر دے وہ بہت صرف میری گرون اثار کریں اپنچ چوسٹے بھائی ابراہیم کی موت خدیکہوں اسوقت اس کا بیا جو کچھ مہوں وہ بیس مول - ابھی یا گفتکو ختم مہوئی تی کھیوٹے نے بھی یہ مہری گرون ان اور صارب کے ایک وارسے وولاں بھائیوں کی گروٹیں تن سے صراکو اللی کی اور صارب کے ایک وارسے وولاں بھائیوں کی گروٹیں تن سے صراکو کی سے میں الم کی اور صارب کے لیک کی موسسے مروف الم کیکی کے سے میں کو ایک کی موسسے میں وول میں کی کو سسے میں وول میکی

کو فری حالت سے سلم اوران کے بچوں کی شہادت سے عبید الدابن زیاد کی خباشت سے المام میں تبطیعی ہے جرتے۔ شہید سلم اے کو فر پہنچے ہی کوفے والوں کے حن عقیدت سے متاثر ہو کرچ خط لکہ اہما اسکوپڑھ کا ور کونے والوں کے احرار برج و عدہ کرھے بھے اس کے کا طسے مع اہل وعیال ردا نگی کا قصد کیا عبدالدا بن عبالا عبدالدا بن عبالا مربن زہبر کوفیر ہول تو یہ لوگ آس اور کہا آپ کی عفس کرتے ہیں۔ کونیوں کے عبدالدر بن زہبر کوفیر ہول تو یہ لوگ آس اور کہا آپ کی عفس کرتے ہیں۔ کونیوں کے مدے قابل اعتبار نہیں۔ آپ و مکھ چکے کہ انہوں سے آپ کو باب اور کھا لی کے اس کونیوں کے ساتھ کہا سلوک کیا ۔ حضرت علی اور امام میں کی شہادت میں ان کی شرکت تھی ، اب امروت ان میں سے کو کی شخص متر لزل نہ کرسکا اور آپ سے نہ لکا اور امام میں نے قدد کو ان میں سے کو کی شخص متر لزل نہ کرسکا اور آپ سے فرایا ، مجے ایک مدیت یا وہ ہے اور انداش ہے کہیں ہی مدیث کے موافق کو بدکی فرایا ، مجے ایک مدیث یا وہ ہے اور انداش ہے کہیں ہی مدیث کے موافق کو بدکی

بجراتی میری ده سه نه به جائے ، اس سے بیخے کے واسطے بیج براذیت منظور ب عردین سعیدها کم کرنے بھی اکسیجایالیکن برکوسٹش سے کا راور اصرار سے سو و ثابت ہوا جبورًا عبدالسراین زبیرا و رعبدالسراین عباس سے کہا کہ اگر آپ نبیں است قواہل وعیال کوسا تھ نہ لیج اور خود جا کرکے فہ والوں کے وعدول کا بخر برکر لیج آب اسکو نوٹ تہ تقدیر بیجہ لین چاہیے با اتفاق کہ امام سین اس رائے سے بی متفق نہو سک ادر کہا زندگی کے آخری د نول میں بال بچوں سے جدا بہیں ہوسکتا ۔ المختصر و بیرا و سو قریب لمان معتقدین کی حیثیت میں اور سترے فریب عزمیزا قارب سے دوسوا دوسو

کا فا فار کم معطیہ سے او فرسے واسطے تیا رہوا۔

ہلال عید بمنو دار ہو چکا تھا ، دنیاے اسلام عید کی ادرارض حجاز ج کی تارید

یں مصروف ہوگئی، ماہ ذی الجربی ہی رات کا بڑا حصر خم ہو چکا ، بسیت السرے ورد و یوار

سے لینے اس بہان کے واسط ج دوش رسول السرکا سوارتھا اپنی آغوش کھولدی ہوا کی

خاکی آمر جسے کا اعلان کررہی تھی اور زبتون کی بتیاں مرسرا مرسرا کروواع شب میں

مرگر مقیس چکور دوں کے کچھے عموم نے سقے ، کا نما ت ماوی فنا ہو رہی تی ، حرم

مداکا ذرہ ذرہ سنت ایر اہمی کی اوائیگ کے نفرے لگا د با بقا ، پہا لڑیوں کے سنگریک

ورسا ات کی ڈاف سیاہ لہرالہراکرا کے بڑہ رہی تھی کہ دوش رسول کا شہسوار فامر بڑی

اور رات کی ڈاف سیاہ لہرالہراکرا گئے بڑہ رہی تھی کہ دوش رسول کا شہسوار فامر بڑی

مصور تھی تھی اسوف جیکے عید انہی مربے ہا در سجدے میں گرکہ یا داز بلین عرف کی مسابقہ فنا نہ فلا میں واخل ہوا ، دونفل پڑ ہے اور سجدے میں گرکہ یا داز بلین عرف کے مسابقہ فنا نہ فلا میں واخل ہوا ، دونفل پڑ ہے اور سجدے میں گرکہ یا داز بلین عرف کی دوسر سے میں ترب گھر سے رخصت ہوتا ہے ۔

دواسط بہرے گھر ہی حاصر ہور ہے ہیں چسین بیرے ادر نیاے کے سابھ کی اور سے بیں جسین بیرے کھر سے رخصت ہوتا ہے ۔

دواسط بہرے گھر ہی حاصر ہور ہے ہیں جسین بیرے گھر سے رخصت ہوتا ہے ۔

دور ساب کی دوسر بھر ہی میں بیر بیت کھو میں دوسر بی میں بیر بیا کھر بیا دوسر بیر بیران بیا کھر بیران بیا کھر بیران بیران

آج وه در و در دو بدار حن می عمر کاایک عصر گذرا تقا بچیر نے ہیں اور جہال سنب وروزیری رحمت نازل ہوتی تقی۔ آنکہ سے اوعبل ہوتا ہے۔ میں لینے ناما اور شرے حبو کے

ارشاد کانتمیل می کدمین حون بها یاجا یا نیکا اور خانه خدا کی بیرومتی ہو گی. بیرا گھر هیورتا برون-مخیرصا دق نے حس کی خیروی ہے وہ میں ہی مذیبوں اور میری م سے كبنة السركاصى خون سے برنز ہر- اظم لحاكمين مي كنبكار كا تصورمعات كر-وقعا نناسب اسك كمفليم يرميرا سفرتيرك كلركا حترام سب ادريس تحت موسم اور تباست خيرلوس هيد سے حيوس لے بيوں كى كليف اس كے گوارا كر رہا بيوں كرنا أباجا كاارشادىمىكى واسط بورانه بوعائ المالعليان اسوقت حسين كيم مرركو في زكو زىزەنىنى، ئائاكا دامن جىس كےسايەس برورش بانى تى خىم بىواا در ماكى گوچىيەس بالتفافيا بوئ ، باب كانكه بندموني اوررابركا بحاني في المفيك البيكسين براع مدنیا کی اورش ب اور مرطرت سے اس کے قتل کی عدائیں بلند مورس میں ا وشمن على جسيد إب اوجين جيسه يهانئ كوفر يستطيعين حكي اب خا ندان رسالت كوفريس وهروم كړنكى كوشش ېچ. چې خرما خالق الموجودات إكرم كړنه ا موس مجركوسنگدل وحفا كارانسا نول كي فاجاكز كوستسنون مفود ركبه توسى مهاراستري دارث محاوريتر عمر كاكبتر تيرب سيروب كيسا فازكرة ب معيرًا درسنجا دن ادر برياي اي اين بول كوك يترب هوكا طواف كريده بن جي ن كى ريشى یر دُه ونیا سے فائب ہوگی اور رات کا ما تھ تیری مخلوق کے سربر سرگا اسوقت یہ جا نور لینے مجول کے كيے سے لگائے راحت والميان سے بها رون سے سگرزوں ميں انے وطن مے وامن يرمند رك نيندكي لپيه يس موشك . گرسين ليني عرنز و ل كوسك وطن -د در ادر ترسه گرست بحیرا بوار دس می گرورسگا داس سفا درصرف اس انت که تیزے حکم کی تقبیل میں فاسق و فاجر کی مبعیت سے منکدم ہوں ۔ وہ ما تقاحب کوشیرے معبوتے برسره بایز میک با تقدیس مذها نیگا ا در ده زبان جسکو تیرے پیایس سے چوما اس میخرار کو ا میرتیلمه در کیا . اله العالمین میری خطاول سے در گذر اور توفیق دے کہ دھمنول کے منظا لم المنى خوش بروا شت كرول .صبر ورضا ميرانشيوه رہے . ا ور إستقا مت ميرا راسته را بعلین بیرے ورسے جاتے ہوئے کی مند کو آ ہے گریتے ہی واسط جا آلو کرجفا کا ریبرے گھرکو نا پاک ندکریں ، بیر خاکم جس میں برسوں لوٹا ہوں جائے بھی میری آنکہوں کی ٹھنڈک ہے اسکولومد دیتا ہوا وواع ہوتا ہوں اور یہ و و و یوارج ماکے آغوش سے کرنٹیں ان پرحسرت آمیز لفرین ڈواکار واد ہوتا ہوں ۔ صدقہ این مجبوب کا مجھ پرکرم فرا، الدالعا لمیں میرے قدم ترویک کیس اورسیدہ راستہ برجی کرم دی رحی شیر خلا

ا درسسیدة النسائی خدمت بین مرخرو حاصر بن .
الوداع اکتبدی ویوارون الوداع . گواه رم شاکر سین تهاسی بحیرتی کے
داسطے ترسے جدا ہو تاہیے ، کمری بہاڑیوں خداحا فظ اِتم شاہر بہو کہ فاط کم کالخت جگرتمای
تخط الدوک لئے تکو تھیور تاہے ۔

اس کے بعد اہام سین حرم خداسے اِ ہر نکے اور مدینہ کی طرف منہ کرکے فرایا۔
کی خدمت میں حاضر مربا نمیرا وواعی سلام قبول فرائے ، آپ کا روحنہ جرمیرے
کی خدمت میں حاضر مربا نمیرا وواعی سلام قبول فرائے ، آپ کا روحنہ جرمیرے
واسط اِعت لسکین تھا ہمیشہ کو چوشا ہے ۔ میری ہمیاز کچی صغراحی کا کوئی والی
وارث نہیں ہے ، جو با یہ اور ماکی صورت کوئرس رہی ہوگی آپ کے سپرد ہے ، اسکی

لائن مذیقی کھیں ساتھ لیتا ، گرخداگواہ ہے کہ وہ سفر کے قابل نہیں ، نا ناجان ۔
دل ہمیا ذری کے داستطے تو پ رہا ہے اور آئہیں اس کی یا دھی گھنٹوں آئسوگراتی
ہیں ، گردشمنوں نے آئی مہلت نہ وی کو پیاری صفراکو آخری و قد کلیجہ سے لگا لیتا آئی
ہمیاری سے جان پر شادی لیکن محبور تہوں کو جا کار تلواریں لیے سامنے کھرطے ہیں
اور ایک لیٹر کے دا سط مزار ما تلوارین کلی مونی ہیں ۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل میں الیت

ا درایک بشرکے دا مسط ہزار ہا تلوارین کلی مونی ہیں ،آپ کے ارشاد کی تقبیل میں اللیہ کو نایا کی سے مجانا بابدوں کدفانہ فلا لہولہان دہو۔ میراسساں مقبول فرائے اور و عالیجے کہ صرا مکستھے مربہ اکا کہ رسوں انا ناجان ہوی اور نیجے عزیز وا قارب خدا
اور اس سے رسول پر قربان جین الیسانہ ہوکہ عزیز و الی فیست یا بچوں کی ما متنا میری
صدافت میں حائل ہوہ جائے ۔ وعا فرمائے کہ فاظمیکا خون الیبی شان وکہا وسے کہ
دنیا و نگ رہ جائے ۔ وقت آجائے آد کلیم کے ٹکڑئے اس کی راہ میں قربان کرو ول
اور تیوری پر بل نہ لاکوں ، مرینے کی خاک یا ک میں آرام کرنیو لے نا اور الح مالود اع الوالی موزن کی صدائے توجید سے رات کی سیابی کا خالہ کیا اور الم حسین نا زفیر خاور کہ بہ
موزن کی صدائے توجید سے رات کی سیابی کا خالم شروع کیا اور سیدوں کا یہ فافلہ
میں اوا کر سے نے دور گور تشریف لائے اور روانگی کا امتام شروع کیا اور سیدوں کا یہ فافلہ
کو فہ روانہ میوا۔

ابن زیاد نے ان کافائد کردو۔ اتفاق سے عب کا گرام حمین زیاد ہولی جب کوی توراستہ ہی میں ان کافائد کردو۔ اتفاق سے عب کا مشہور شاع فرروق جب کی نیان پر ہیں اور چو حضورا کرم اور اہل مبت سے انہا کی محبت رکھتا تھا ، راستہ میں ملا، وہ چونکہ کو فدست آر ہا کھا ، اس سے ان سے کہا کہ کوفیوں کی زبا ہیں کہ سے ساتھ ، اور فیصلہ خدا کے ہاتھ کہ کوفیوں کی زبا ہیں کہ سے ساتھ ، دل حکومت کے ساتھ ، اور فیصلہ خدا کے ہاتھ فرزوق نے بھی کو ذہا تی کی فی الفت کی ، مگر اب آگے بڑے اور تعلیمیں قیام کیا تو بگراسی سامنے آئے اور کہا ۔ آپ کو ذہا ہے کو ذہا ہے اور وہ ایک جاعت کشرکے ساتھ قاوسید کی سامنے آئے اور کہا ۔ آپ کو ذہا ہے اور دہ ایک جاعت کشرکے ساتھ قاوسید کی سامنے آئے کہ گرت اور ایک جی شہید کردے کئے سامنے کا ورائے کے اس می گرد تا ہو ایک کی شہا ورائے کے شہید کردے کئے کہ اس کی گذا ہو جا تیں ۔ ورد یہ آپ کا صفر قافلہ ایک ہی تھا ہیں کو دائیں بہت مثا ٹر ہوت اور کہا جب تک ہم عبد اور کو فیوں وائیں میں میں میں میں اور اس کے دائیں ہو سکتے ، آئے والی سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گرد اور ہیں میں ہو سکتے ، آئے والی سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گرد الی سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گے ۔ اگروا پس بنیں ہو سکتے ، آئے بھی فا موش ہو گئے مسلم اور اس کے سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گے۔ اگروا پس بنیں ہو سکتے ، آئے بھی فا موش ہو گئے مسلم اور ان کے ساتھ کیا کہ اس کی کوفیوں کردیا ۔ اور کہا جب تک میں میں کوفیوں سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گے ۔ اگروا پس بنیں میں سکتے ، آئے بھی فا موش ہو گئے کہ ساٹم کا ورائے کے سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گے۔ اگروا پس بنیں ہو سکتے ، آئے بھی فا موش ہو گئے کہ کے ساتھ کی کوفیوں کے سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گے۔ اگروا پس بنیں ہو سکتے ، آئے بھی فاموش ہو گئے کی کوفیوں کے سے سائم کو اور کی کے ساتھ کو سے سے ساٹم کا بدلہ نہ لیں گئے کی دو اس کے دو اس کے دور سے کو سے سے سائم کی کوفیوں کے دور سے کی کوفیوں کے دور سے کوفیوں کے دور سے کہ کوفیوں کے دور سے کہ کوفیوں کے دور سے کی کوفیوں کے دور سے کوفیوں کے دور سے کوفیوں کے دور سے کوفیوں کے دور سے کی کوفیوں کے دور سے کوفیوں کے دور سے کی کوفیوں کے دور سے کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کے دور سے کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کی کوفی

بحول کی شباوت نے اہام سین ٹے دل پر کھیا ایسا اٹر کیا کہ یہ مات اس منزل میں ہسر کی مسلم کی قربانی اوران کے منتھے نتھے بچوں کی شہا دت کاخیال آپ کورہ رہ کر لِنٹا كرر التقاء أورجب بيرخيال أناتها كديما لئ مذهرت خود بي اني ما ن شاركرگيا. بلكه اني عربحرك ميع لوني دولون نيح بهي تجه ر شربا بن كركي ا در ميري وجه سنت بلينا ومعصوي مظالم كاشكار موس وأنكى بحى كى طرف ديكية تصاوراسكيتي يرتفندس سالن بير یعے .کوسٹشش کرتے ہے کہ اِب اوربھائیوں کی شیا دت کاما ل اس کچی کونہ معلوم ہو، گرجب سے قصور کھائی کی شہادت یا دائی دا تمات بکسی اور باسی کا سان سائن لا كر كور المركور ل التي كول كى تقويرا وران كى معموميت كا دهيان أنا توسيه تاب بهوهاست و دفعة بجي كوباس بلاكر كلييرس لكاليا بسربير إنقا بھیلا در کہا بی بی بڑی کلیت اٹھا رہی ہو۔ بچی نوٹرس کی جات پوری طح نہ سمجہ سکی مشرطر جياكي صورت ديكين لكي المرحدين الن سركوبوسه ديا توكين لكي . جاجان ميرك الاتفرية سي مي اب ميرك مريقيم كون كي ط كيول لا تق پھیرسے ہیں مدارا بتائے کوابا جان کے متعلق تو کینسیں سنا ، اسمیرے ابا کو خيرت كالسنة العجي في عان كم توسى أب كيون دورب مي كيامير اباك مجه خیر سن سے ایچی کی اس گفتگو سے امام کا دل بھر آیا ہے اختیا رہو کر لمبیٹ سکتے اور فرايا . تيراباب يس مول اور بها في يرموج دجين ١٠ س جواب سف يحي كولقين ولايا ك بأب كاسايسرس اله كياا دربدلسي من نياس رضت بوكيا برجيخ ماركرة دمون بي گریٹری ادر کیا برجیاجان ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اباجان ادرمیرے دونزں بھائی شہید موسکے اوام عسین سے کوویں لیکر فوایا ؛ ان بی بی مارے باب خاندان کا حق ادا کرسکے اور مبا نی حن کے بعد قیقی مہانی کی محبت یا و دلا دی اور اس سفرس سے بیٹن کو اکیلا چھوٹرکر نا ناجان کے پا*س میورٹنج گئے ۔* انہوں نے دنیا کو دیکھؤ دیا کہ ح<sup>رکے</sup>

يده كالال

کروں ، گجرکٹ جائیں وہ ہا تھ جواس عُرض کے اٹھیں اور مجو کے جائیں وہ آگہیں جویر مقصد لئے بلند ہوں ۔ زبین اڑ د ہابن کر تکلی ئے اور اسمان فتر بن کر لوٹ برشے اس سے پہلے کہ رسول فدا کے جگر گوشہ سے بے ایا ٹی کروں کے ابن رسول المدمیرے نیک مقصد میں میری مرو فرمائے ۔ اور دعا کیجے کہ قیا مت کے روز مجھے وامن سالت میں بناہ کے ۔

بہترہ ہے کہ آپ فرا ہال بچوں میبت کی طرقہ بینے جائے میں یا بیری فہیج اتنی مجال بنیں رکہتی کہ مزاحمت کریں ہم لینے رسول زاوے کا انہوں سے دوالیے کرنیے۔ معبیدا در عمر دا معد دولاں کی انگہوں پڑغلت کے پر ڈسے پڑے ہیں ادر زندگی کی خطر ناک خزاں ان کے ایان کی ببار کا خاتہ کرچکی کمرد ہ تھورت اور کریدا تصوت دنیا حسین دیوی بنکون کے سامنے آئی ہے ، اور خدااور اس کے رسول کو کھول گئے میری التجا قبول ہوجد ہر جا ۔ ہے تشریف لیجائے۔ امام سین نے حریے دلی جذیات کا اعترات کیا اور کہا تکومعلوم ہے کہ میرا میکیا ہ بھانی اور اس کے معصوم نیچے ابن زیا دینے شہید کردتے اس کی بیم نیجی میرے ساتھ ہے اب میرا جان بچانا ان کے زخموں پر نمک چھوکیگا، جو قدم خدا کی راہ میں اُکے یڑھ گئے، اب فداز کرے تیجھے میٹیں ،

اہی یا گفتگولیری ماہرئی تھی کے عمرو سعدایک بڑی جبعیت ایکرآ ہونیا اور حرست کہا کہ امام سین سے کہد و کہ اگر ہجیت منظور ہے تو فہہا ورزسخت سے خت کلیفیں میونیا دُرگا۔ حرضہ تا قدس میں حاضر ہوئے۔ ہرخید کوشش کی گرعمروں کا بیام ذبان سے ماد وہرا کی اور اوہرا دہری یا تیں کرکے واپس ہوگئے۔ امام سین اسکے اور اوہرا دہری یا تیں کرکے واپس ہوگئے۔ امام سین اسکے برے اور قرمیب ہی کر بلاکے قیام کیا۔

 ير بعي كمالا بهي كرتجبرت مين كالمرطلب كياكيات ياصلح كي تشرا لطك لن روا مذكيا اس مع بيا مبركوريمى حكم ديا كراكر عروس دنتل مي تا ف كرے لو اسكوني الفرقل كردى يواس قاصىيك ردام موسائك ميند كفي بداس سے شرق ي الحوش كوكم دياكه لو فورا رواند ہوا ورس قدر طبومكن برويين كاسرمرے ياس كليجدس ،عمروسعد دره بعرجی وصیل کرے تواسکونٹ کرف، عمروسعدے بہلے ہی مکم با ماح سین سے کہدیا تقاكيس اب تحبت مبين كرسكما ورزاس كمعنى يه بونك كرف في حكومت جيورك ا پنی تباہی کے تیج لینے ہا تقسسے رووں - امام سین سےجواب ویا کہ آج روا نی ملتوی کروکل مشروع کرنا عمروسعداس بیعورکریی را مقاکه نشرد د سراحکر لیکرمپنیا اور کها بچھے سے سے بہلا حکم بیہ کد دریائے فرات پر قبضہ کر کوں اور ام حسین اوران کے خيمه تک يا ني کا ايک قطره نه بيونيخ دول خيا نچه وه ايک مختصر سأ دمسة ليکرفرات

يربه وخي اور دريا مير لوري طرح قالب موگيا . امام سین میدان کرملا میں

أنن دندكى بيطالم كى موسلا وبإربارش باربا مونى اورجور ستم كى سياه كلماني شسب ور وزحیا ایس، نمزو دکی اگ کوآغوش بی سلینے والی مرزمین اسی ولیا کی ہی،ا وم كوصنت بيں دميوكا دينے دليے إلى الله اسى زندگى كے تھے اليفوب كواند باكرنيوالى أور پوسٹ پر بہتان لگا بنوالی ہے ہی وینا تھی ۔ گرسسید ہ کے لال پر میدان کر بلا میں جو کچھ گذرى اس كاشائد اومرى ندادىم دران اس بزاسى خواناكى شان است كودكما ثیما اور نشآ راس نواسی اور نواس مبوے حیکا صبر دستگرزندگی کے ان نازک لحول اس احكام ربا في كي على تفنيه كرر ما نقاء اس قيا مت خيرها ات يس كرا سان كي أك زمين كو کھیل رنی بتی اورزین کے شعلے کسان سے باتیں کہتے ہیں ہو کے بقیر سے تعلیم يه إن ميرندا دريد ند إنب إنب كرد ورجاگ كي هندين ابن على كي الهيكنا ديمق من . انظار دہمینہ کا معصوم کیے عیدالسرطی اصغربیا سے ترم پے تروپ کرادر باک بلک کراں کی گو دیس نڈیال ہوجیکا ، امتاکی ماری اسکی صورت کے بہی ہوتش ہیں آگرا کی کھولیا ہے کہ انسو وں کے چند قطرے اس کے جلت میں ٹیکا کوں بہی ہوتش ہیں آگرا کی کھولیا ہے ، اور ماں کی طرت دیکھ کرزبان یا ہز کال دیتیا ہے ، نقا ہت زبان کو ہونٹوں ترکی نیکی اجادت بنیں دیتی ایستہ سے منہ کھول کرزبان اور حلق کے کانے ماں کو و کہا تا ہے لو

بینا ب بورکہتی ہے۔ قربان عاول ان ہو نول کے ادراس زبان کے ۔
ماک فقرے اور نیچ کی کیفیت سے باپ سے سا تھ کیا کیا اس کا جواب اولا و
دلیا و نیکے بچے کو گود میں لیکرا پنی زبان اس کے منہیں دی اور آنکھ سے زار وقطا آلسو
کی رطیاں بہنے لگیں ۔ گرول سے اب بھی صیروسٹنکر کی صدا میں بلند مہور ہی تھیں ووری
طرف نگاہ اٹھا سے بہی نوجوان مزیرات منہا وت میں جکمنا جو رضا موش کے طرف منہ ہو منہ ہو

ور المحاسم المحرب الموان الميرات المهاوت المي الميل المورة المحرب المراب المحرب المراب المرا

و محد قدموں سے انگہیں ل رہے سنے ، انگوسینہ سے لگایا توسائے حصرت امامین کالال ہاتھ با ندے کھڑا نقاء یہ و ہ کیفیت تھی النان کیا ہتھوکے بھی محکوث کردیتی با ہر کلکردیکہا تدتمام ہماری ہندیارلگائے قرابان ہونے کے مثوق میں بے قرار تھے ۔ اندرائے اور بی بی شہر بالوزسے کہا ۔ ا ما مسلمان کی ورخواست بی بی تنهر ما بوسید تم نوسٹیردال مادل کی بوئی اور بادیشاہ یزدگرد کی حقیقی بھائی ہو. میں آج مے کر

مم نومتیردان مادن کی بدی اور بادشاه یزدگردی جمینتی بهای بودین آج می کر ده دفت یا دولا نا بدن جب نتوحات اسلامی کا دریاچار دن طرف امنڈر بالقالیان کی نتے کے لیدد جب مال غمیت تقسیم سروا قریتها رسیجهم کی بیشناک جوابرات سے لیم جمینی

کی فتح کے لیدوب ال غمیت تعتب مروا قرتمها رہے ہم کی بہتاک ہوا ہوات سے لیم م بی است میں مردی کے لیے مردی کے لیے م بزار ہار وسید کی طلیت تقی ایک غیور قوم سے کسی فرو کی کیال نہ ہوسکتی ہتی کہ تمہاری طرف انکھ اٹھا کر دیکھ لیتا ، گرمیخص بیر وسیکنے کامنتظر تھا کہ دنیوی جنت کی بیرورکس کے حدیث

آئی ہے بیں اسوقت موجو دند تھا گرسا ہو کر حیب مسلمان ن کی جاعت ہیں ہے نیتجہ کا انتظار کر رہی تھی اسوقت طبیعہ دوم سے یہ الفاظ فتح بہند دں سے کان میں بیوسینے "شہزادی آج کک دنیوی باوشا ہوں کی بیٹی ادر لوتی رہی اب اس کا احرام میری کہیں اس کو دین کی شہزادی بنا ووں ، اور فتح ایران کا یہ بہترین پختے مسلمانوں کی

ا المرتب المرتبين كى فرمت مين بيشي كرددن ! مي ده وفت مكويا ودلا كركها بول كرحس روزس نم ميرب بإسس آئي

اسوقت کی جوخدات می انجام دی میں اس کامشکرید اوانہیں کرسکتا، بجول کی پر ورش اور تربیت میں فاندواری کے اہتمام وانشرام میں جرکلیف تم سے انتظافی میں سے ول سے اس کامسون ہوں، میں یہ تونہیں کرسکتا کرابران سے ہیوی کے معالمیں میں ایر کر سے اس کامسون ہوں، میں یہ تونہیں کرسکتا کرابران سے ہیوی کے معالمیں میں ایر کر سے اس کامسون ہوں، میں یہ تونہیں کر سکتا کرابران سے ہیوی کے معالمیں

یع دل سے اس کا ممنون ہوں ، میں یہ تو بنیں کہ سکتا کرابران سے بیری کے معالمہ یں ۔
عرب کودس دیا کیونکا س سرزین سے بھی فاطما ور خد کی جہ بی بیری کے معالم ہیں ۔
جن کے نام ریا الم نسواں ہمیشہ فخر کر کیا لیکن یہ ضرور کہونگا کہ تدن ومعا شرت کے استیم اسلیم ہیں ایران عرب سے کم بنر انکلا ، تربے با دشاہ ہو کر چھ نقیر کا گرسلط نت سم ہا اور جو کی روفی ردی کو کر بیا نی سے بہتر خیال کیا ۔ تما اے احسانات کا اعترات کر سے کہ بہتر خیال کیا ۔ تما اے احسانات کا اعترات کر سے کہا جد بیں کی روفی ردی کو کر بیا نی سے بہتر خیال کیا ۔ تما اے احسانات کا اعترات کر سے کہا جد بیں کی روفی ورخواست کرتا ہوں کہ تم میری اور مرب بھی کی کا طراسوقت اپنے

یں آج تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری اور مبرے بچوں فی ماطر سوفت اپیم میری اور مبرے بچوں فی ماطر سوفت اپیم میری اور مبرے بی وقت دکھا دیا میں جا داور جہکو صارح میں وقت دکھا دیا

کرتم ادر تماسه یک یا بی گای ایک قطره کرترس سے ہیں بیل جی طرح مجہتا ہوں کو ترس سے ہیں بیل جی طرح مجہتا ہوں کو عرب کی مہاں دازی برخروس مدے کانگ کا ایسا ٹیکہ لگا باکرتا ایری اسلام مداہم موقیا ، فنون کے اسلام مداہم کی اس و راخ کو منہیں ششا سکتی لیکن جو ہونا تھا وہ ہوگیا ، اب بہتر صورت ادراچیا علاج بہی ہے کہ اپنے بچوں کو لینے ساتھ لیکوسد ہا رو- اور مہلکو میرسے حال پر تھی و کر و فاکروکہ خدا مجھ بررحم کرسے ۔ امام میں کی اس تقریب فتہریا و برد قت طاری ہوگئی اور وہ با فاتیا ر

امام سین کی اس لفررسے سہر بالا پررفت طاری ہوئی اور وہ ہے اصیار ہوگا اور وہ ہے اصیار ہوگا اور وہ ہوگا اور دور کہ کہا۔
امام عالی مقام احیں روز فیاست ببا ہوگی اور پرشنفس لفتنی لفتنی کیا رکھ اس بوش رہا اس روز میری فرما ت کا محا و صنہ لمبیگا۔ اور جمنت کھکاسے سکے گی اس بوش رہا ساعت میں مجھ سے زیادہ خوش لفتیب کون ہوگا حیں سے مربر قاطم ذر برا میں ساس اور علی ابن ابی طالب جیسے خسر کا ای جمیرے نا نا مرور عالم کی شفقت آمیز نظری اور علی ابن ابی طالب جیسے خسر کا ای جمیرے نا نا مرور عالم کی شفقت آمیز نظری

میرے چیرے پر ہوں گی سیدان حشری بیدیاں اور بٹیا ان محصرت سے دھیمیتی امام عالی مقام سے کھی سیاری سے دھیمیتی امام عالی مقام سے کلیے کے کمرش اور ہو مگر گوشتے ، ہزار بارسیدہ کے لال پر قربان جی لینے لائن سیدہ کے لال سیدہ کے لائن سے زیا دہ نہیں ، میری تحلیف زیب کی تحلیف سے بڑاہ کرنیا ہی میری باچر خوبات پر دہ بڑا دہ نگئے و شیحتے کہ دیا کی عورتیں میرم فتح الحالی ایک حال کیا ہزار حابی بیر منا رکر تی بھین فرائے کہ اگران مجول کی مراب ایس سے ختر سے قربانی سے آپ کی جا ان پڑے سکتی اور کہ اور کہا وی کہ دیا اس کے فتحر سے اور ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر سے اور ایس کی کرتی اور دکھا وی کہ جن ہا کھوں سے اسمیل کی اور ایس کے ختر سے اور ایس کی ایس کے ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی ختر ایس کی ختر ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی ختر ایس کی ختر سے اور ایس کی ختر ایس کی کرتر ایس کی ختر ایس کی کرتر ایس کی ختر ایس کی ختر ایس کی کرتر ایس

گرون پرهیری هیرسے کا نصد کیا تہا ، اس گھر کی آیے۔ بہوے اس سنت کی ٹیسل کردی امام عالی مقام لاریب باوشاہ کی پیٹی اور اپوتی ہوں ، گرآپ کی کمٹیزا در لوٹرطی ہول ، شبی بہاں سے وسکی دیکرا اجان کی نگاہ میں شرمندہ تہ کیجے اور دعا کیٹینے، کرمیری قرباشیاں میرے

باب اور خسر شرخدا اوررسول خدا كى بارگا هيس فيول بول اور يوم التي بيس مرخرد مول اس گفتگوكا المصين كى مالت برايك ما ص اشر بهوا ادر و وحيتم براب إمريك توعمروسوركا قاصر صاصر فدمت تقاجس سن كها، ابن زيادكا دومراييا م أياب كرام من كواك لحدى مهلت م ديجائے ما سلتے يا تواو براكر سجت كيے ورية اروائي شرع كيے چند ایم ورکر شیکے بعدا ام حسین نے جواب دیا کی مروسعدے کہنا کہ تونے دریا پر قبصنہ رایا اورال رسول یا نی کے ایک قطرہ کورس رہی ہے ۔ یہ روا تی سین ظلم ہے اور الساظلم درده دیاراین نظیر بنی رکستا وا نی بمیشر را بری فوجون می بوان ب الارى اوالى كيا اورمقامله كيا ، بارى لقداو دوسواد وسوسيجس ميس عورتيس اورشي بھی شا ل ہیں متداری جمعیت اکسیں بائیس ہزار ہے ۔ روانی میزید وسیس کی بنیں باہنیتاً حب اختیا رکی ہے اورایک مرکوجدا کرسے کے واستطے پر پیر-ابن زیا وا ورعمروس تاہے ونیا بھرکی طاقت فراہم کرلی ہے۔ اب آفتاب غروب ہوتا ہے اس لئے رات بھرکی۔ سلبت دوكر فيح ترحس معقدك واسط الراسي بواس كي تكيل بو عاب تراج كى دات غدائ مبترور تركى عبادت مي صرف كرس اور دعاكري كرياري ناچر قربابنيا فقول ﴾ ہوں و درایا جان کی امت چیس اپنے بال کچوں سیت قربان ہوجائے ، قاصديه بام ليكرعمردسعدك إس سيجاشام قربي لقى اسك اس اس محورت المستفق موسئ بين ما مل مركبا يتفريد مساوره كيا تواس المساسع كهااس مين شك تہیں حبین این علی سے یا س حبیت بہت کم ہے اور ہم حثیر زون میں اس کا خا مترکرونیگے ليكن عين اس ماب كا بيشاب حس كي شجاعت كاسكدوليا يدبشها مواسب كون كمسكما كم کہ ہم ایس سے سر کر قضا کھیل رہی ہے اور صین کا سرکس قررجا نین لیکر بالقائيكا ومهلت اس ك ديدوكدرات بجرميليت رسب سيصيين اوراس كالشكر اس قدر صنحل ہوجائے گا کہ کل لڑا تی کی بہت مدرہے گی۔

سيده كال كي آخرى رات

کر بلاک میدان بی را تیں شب وروز آئیں اور گئیس آ کینگی اور جائینگی گرفرم سالسند کی وہ مزیں رات حیں کی صبحکوابن دیا دے حکم سے عزوسوں نے جینٹ ن ہر کی سرسنروشا داپ کوئیلیں توٹیس - بیا ڈوں سے سر عویاتی آئی کم ملاک فذات

ی مرسبروس داب و بین وری بید دون سے سرحودی ای بربیات درات سے داویلا شروع کی اور فرات کی اہری سیند کو بی میں مصردت موئیں ، یزیری شکر نے سٹب اوکا لطف المصلے میں کسرز ھیوٹری ا در رات کا بڑا صد گلیحر دل میں گزرا

مُرسىدالنندارعشائ بعدى سے را زونما زيس مصرون برك جب ادى ك قريب رات گذركي تقى اور جا نزروما بوارخصت بور با تقاتواس انصرے كھي يس جبال اولا درسول كوملا نيكاتيل بھى ميسرز تقاميده كا لال سجده يس گرا ورعض كا

یں جبال اولا درسوں درجلا نیما میں جی میسر شھالیدہ کا لال سجدہ میں الا در عرص: یا تھوڑی سی عبیت جوابی خوشی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ میں اسکی اعانت کا ممآج بنیں ہوں نیتے جائے میں گا مجیے معلوم ہے . گر توجا نالب کے میرسے اصرار پر

بعی به میراساته بنیں چیورٹ نے - برحید نیج المیرے نیج ، بهائی اور بہن کے نیچے تری اہ اس میں اس میں اور بین اور

اسكى سوائى بنبى البخاصرت اس قدرب كذيول كى مجبت مقصد مي حائل ند مو ميرك عصلى بندى مراف ميرك عصلى بندى ميرا ميرك وصلى بندى ميرا در توفيق تحتى كديشن ك سائل بنس مبنس كرا المرافول المرافول كر دبان بر المرافول كر دبان بر مشكرا درب يرصيرك سوائج ند بهو-

یچهلی رات کا تمام حصد المحسین کا اس مناهات بی لیسر بوااد روه وقت اکیا کدرسوی محرم کی روشنی افزوار موکرازی رات کا خائم کردسے -

صبيح عاشنوره

میدان کردایس می اکبری صدائے حق باند ہوتی اور هروسعدے لشکریں قبقہوں کی اور اور می وسعدے لشکریں قبقہوں کی اور بن گرخیں ، اولئے نازے بعدامات کیا ہیں اس کاشکر دران کرنے کا ال بنیں ہوں اب میں اس کاشکر دران کرنے کے قابل بنیں ہوں اب میراً خود قت ہے اور خداکی صفور کا مشوق کی بلجم ذیادہ ہور ہاہے ، میرے بھا بیول اب تم میرے ساتھ کلیف ومصیبت میں تکھینے اور لینے اپنے گرخصست ہوجا دمیری دھے میں میں اور اور سابے بیتی مرتب اس اصال کا معاد ضرخدا میں ایک اس ادعان کا معاد ضرخدا کے اس احدان کا معاد ضرخدا کی میں میں کا معاد ضرخدا کے اس احدان کا معاد ضرخدان کا معاد ضرخدان کا معاد ضرخدان کی میں میں کا معاد ضرخدان کے اس احدان کا معاد ضرخدان کی کا معاد ضرخدان کا معاد ضرخدان کی میں کا معاد ضرخدان کا معاد ضرخدان کے اس کا معاد ضرخدان کی میں کی کا معاد ضرخدان کی میں کا معاد ضرخدان کی میں کی کا معاد ضرخدان کے اس کے اس کی کا معاد ضرخدان کے اس کی کا میں کی کا معاد ضرخدان کی کا معاد خود کی کا معاد ضرخدان کے کا معاد ضرخدان کی کا معاد خود کی کا میں کی کا معاد خود کی کا معاد کی کا معاد خود کا معاد کی کا معاد کی

حضرت المام سین کی اس گفتگرسے بجائے اسکے کہ و لوگ ساتھ تھے وہ سی بھائے۔
سب نے بالا تفاق عوض کیا بہم سلمان ہیں اور بھائی است کے روزاپ کے نا اصوراکوم کم مند دکہا ناہے اس سے مبترکام ہا دری کا اور کیا ہوسکتاہے کم میں کا کل بڑستے ہمات کو است پر ترکی کا اور کیا ہوسکتاہے کم میں آپ کی طرف آگی اور سے بھر بال ہنیں ہوسکتی کہ وہ ہماری زندگی میں آپ کی طرف آگی اور بھی انتھا سکے ،جود قت آ بیوالا ہے وہ اکسوقت آ کی گاجب ہما راجم ہے رق م مرجائیگا اور موت ہماری طاقت اور افتیار کوفنا کردگی۔

الم صین ف ان کودعا وی اور فرایا فعدا تها ری فدمت قبول کرے"

الجی اکپ ان لوگوں سے اتن کرئے سے کہ قبیلہ طے کا ایک شخص اور آیا تہا ہی کہیں در سے او برایا تہا ہی کہیں در سے او برایا تہا ہی کہیں مشہور ہے ، طرح بن ماعدی جو کسی مشرور شصہ او برایا تہا ہی کمینیت و مکھی کر قد مبوس ہوا اور عرصٰ کیا میرے قبیلے کے پالچنزار آد می آپ پر بہنی خرشی ای جاب فارکر شکے ، آپ صرف اس قدر کئے کہ میرے نم او تشریف نے جائے اور اگرا جازت و جے تو میراتیا م قبیلا سی میدان میں حاضر ہوجائے ، میں ان کو جاکہ لاتا ہوں ، آپ سے اس فار اگر می تا ہے سے اس کے اور اگر می تا ہوں ، آپ سے اس کی میدان کی مائے جاتا ہوں تو در مایا اگر میں تما ہے جاتا ہوں تو در میا کے اور اگر می

لینے تندار کولاتے ہوتوجس قدرخورز ی مرکی اس کا باعث صرف میں ہو کا ورس یہ يندنين راء اسك تهارى يرفدمت خدا قبول كرے -

اب آپ تھے سے آگے بہت ادر عمروسورسے خطاب کیا۔

ملبل كوجين سا ورمسا فركووطن سد و در مونيكا اتنار بجبين بوتا حبال جهروسول فدای مزار ا در فدای گرست علیحده بهوشیکا برا- تم لوگول سن د بروکا ویکر مجه بلایا جرم خذا ادر رسول سے جدا کیا ۔ اور اسوقت میرسے قتل پر کمر است موائم لوگوں ج

معدم الم يوم كي كريب بوكس ك سائق تمين سيبت موجد مي مبرل كالم مسنا ہوگا اور جنگومولوم شیل انہاں کے معلوم ہوعا ناجائے کفداکے رسول سے ہے

الفاظفرائي بي كو حينن جنت كروان ميد اب تم ميرب سائة جوسلوك كرب بهويم ہی جا وککس دیم سے ، صرف میں نا کرمیں پڑید کی مبعیت تسلیم نہیں کرتا ، اس کے متعلق

يس تم ي بي كيديكا مون كر في كواب و و س ايك كون مي مطيعكا الدا المدكر ذكا اور ومياني زند کی ختم کرو و لگا - اگر تم منظور کروند اب بھی موقعہ ہے کہ میں لیے بال بجوں کو لیکر علیاجاد

ا در اگر شیطان می مها رے سرم سوارے اور تم باز شیں استے تو جبدسے می توقع ندر مو کرمیں بٹر بدر کی بجیت کروں ۔ حسین اوراس کے بیجوں کی موت خاندان زبراکی برباوی حرم

رسول کی تیا ہی ان میں سے کوئی چرمیرا ندم نہیں ڈگسگا سکتی مبارک ہو گی وہ گھڑی جب میں لینے الادہ میں کامیا ب ہول ا درخوش لفیب ہونگا اگرمیری یہ قربانیاں خداسے برترسي حضوري تبول بول اوري أياست سكردزسر وبرك

ي عمروسعدا دراس كالشكريس مسالا جها إيواها- اوركوني تحض جواب كاج دكرًا ففا واب أبيست فرمايا لمدحربن يزيد ، مجاج بن محسسن كياتم لوگول سك وستخطوان

خلون رمين بن جوفيكو الله المسك كوفرس السي المع كرة ان الفاظ كاا رم م كي السابواك اس في بدلكر عروسد كها-

انسوس سے تجور ورمترے حاتی مبیدا اساین زیاد ادریز بدرکرم لوگول سے لين ساتم بزارون سلما ون كى عاقبت بربادكى اور ديكين والول كود كم أياكر من الكون نے رسول الدکومین کے ملت بربوسہ دیتے دیکہا تھا اسی پرخچرملاک کے واسطے اگا دہ ہو وساريا وه ديعنيب يس بهول كرميري ونياجي كني اور دين بي ميس اينمولا اوراين اقا کو بچ برنجت کی رغیب سے گھیرکر ہاں ایا اب میری سزایہ سے کیسب سے بیلیں ہی رسول السوسلم کے گفت جگرم قربان ہوں۔ یہ دیکہ میں تیرے بست کرے میں اور چلاا درا ام صین کی طرف سے میلاتخص میں ہی ترب مقابلہ میں او کھی اگر مردیے الم مقابله كى اب ب ترا مير اس من ميدان ين أا ورويكه كومين كر فيدا في كوطح

النيخ أمّا يرنثا رموية بير واتناكه كروية اينا كلورًا وورايا اور اما م عالى مقام ك فدموں میں کر کرکیا۔

أقا بالقيور كرقصور كي معافى جاسا مول ابن على ميرى خطامعات كر اوروني بين كريان وال كوسينها ل مهانتا بهون كمحركي كريكا اسكى تلانى مكن بنيس مرم رسول كو اس میدان مین تھیرکرلانے والا پرتضیب از لی حسب عقلت کے پرف اسکی آنگیوں پریزسکتے ۔ لیکن لمے مولا تواس با بیا کا بڑیا ور ٹا ٹاکا لڑا ساسے جن سے دعم وکرم کی اہر تام عرب کوسیاب کرری بین سین ترسان س دودهست په ورش یانی ب جوعفو کا مخزن تقارتن میدان کر بلامیں ما اکی شان ، پاپ کا کرم اور ما کارهم لیک دفعه اور دکھاتے ضا کا واسطہ دیتا ہوں ، نانا کے طفیل میں بابیائے صدفہ میں اور الی بدولت مردے کو

جلاءنا ركوباغ اورحبتم كوفرووس كردس وين ميرس قدموس سي تقرار بي سي آسمان مجوير تقوك رياي اوربيار ولاك كمسكريد مجوير ميرى مورت يراور الير خاندان براونت برساري مير ميرس إلىقند كيط ميرى زبان نركل اورميرا وماغ نهيشا مانے تجے اس کے بیات ، باپ نے تھے اسکے پر ورش کیا تھا کہ میں جوان ہو کر خدا
ادراس کے رسول سے بغاوت کروں اور فاطر کے کلیج سے ٹکرٹ میری وج سے اس
مصیبت میں گرفتار ہو، بچا بچاصین جہا کہ با و وزن کے شخطے میری آنکہوں کے سامنے
محیبت میں گرفتار ہو، بچا بچاصین جہا کہ با و وزن کے شخطے میری آنکہوں کے سامنے
کو بجہا اور اوازت وے کورت پہلائمن جواس صورت پر قربان ہو وہ حربو۔ پھروا
ویتا ہوں گا کا کا باپ کا ماکا بھائی کا اان مقدس روح ل کے تقدرت میں میرتھو ویتا ہوں کی میرتوں کے مقدت میں میرتھو معاف کی ویتا ہوں ہے ۔ وہتکا رہے یہ میرک اور النہیں ۔
معاف کی اور میرک والانہیں ۔

المعالى مقام سع حركوسينيس لكايا ورفراني بين ان سب بمرا بمير ب سي كريم

موں کو میری دھ سے شہدانموں اور سے جائیں۔ یزیدکا عضمہ این زیا دی آگ اور عمو سعدکا بوش صرف حید سے مقد اللہ وسکت ہے۔ یہ سرموج دہ مرام اپنے کہا اور کی ایسا اور کیا کہ میری وجہ سے میتیم کر و۔ حرفا موش گھڑا تقا ۔ ان الفا فائے اس پر کچھ ایسا اور کیا کہ ایک پنے ماری اور کیا ۔ اے ابن رسول الدور کے زخوں پر نمک نہ چھڑ کے جسین کے نیچے ماری اور حرز ندہ سے ۔ اس کی بوی اور اس کے نیچو الی پر قربان میں مرحمت ہو۔ برسائش قیا ست ہے ۔ گڑا جا تا ہوں مراجا تا ہوں کرم ایسا کرم ابن رسول الدر حما وراجا نہ ہوں کرم اور ابن رسول الدر حما وراجا زت ۔

الممسين كي الكه مبرحرك لُقتكوت أنشواك اوركبا الحيا"

 جها ہو کوعین کے نعرے لگا یُرگا۔ اور حس طرح زندہ حواسی نام کوجیتیا ہوا ہوا ہی طرح مردہ تُوسی کے دونگی اور میدان طرح مردہ تُوسی رونگی طرو تگھ سے ابن علی کی صدا لمبند ہوگی کا ش ابن زیا و میدان میں ہوتا ۔ پڑیواسو قت سامنے آجا آ تو دنیا کو دکھا دیتیا کہ حمین کے منبدائی اپنے آقا کی ہیت الحق سے نہیں جان سے کرتے ہیں ۔

عمروسعد مجدر إنعاكرت يدح الاحيين سيرجيت كيمتعلق كفتگوكرد إسي كه دفعتاً حركه و رسي رسوار مهوكرميدان جنگ بين مبني ا وركها .

یز بدی نشکری حرکی تقرب بل می ج گئی اور عمروس در محرای کی کا مرتب اور مرسی الم می جائی کی اور عمروس در محرای کی کا منه تک لگا ، حرکور یک کی اور عمروس کی کو اب می کا منه تک کا عمروس کی کو اب حکم در شیخ کو عمروس در کو تا شیخ کروول ، امام مین ایک مرتب اور میدان جنگ می افتران با کو کو سے ور آنا نہیں ہوں گرصرت اس کے کے حیوقت مجھ بلگیا ہ سے خون میں تمیر عذا ب نا ول ہوگا ۔ اسوقت حصنورا کرم کے یہ الفاظ ندسنوں کے میں تمیر عذا ب نا ول ہوگا ۔ اسوقت حصنورا کرم کے یہ الفاظ ندسنوں کے حون میں میری است برعذاب ہور ہا ہے ، میں تم لوگوں سے بھرکو تها مرک کے کہ حیکا وہ بچھرکی کا مرب ایک کی کے میں جو کھی کہ جیکا وہ بچھرکی کی ہے ۔ ایک

فاسق وفاجرى ببيت كممقايدس براذيت كواراس -

میان تک پنچلوام مین کچدا در فرات که جمرو معدن کهانشکر بول- بزیدا در این در در اور این در که در مین در اور این در که در که در که در که در مین کیدار می در اور این در که در که در مین که در که در مین که در که در مین که در که

اب حسن اجا زت فی اور میدان میں کینیچ انکو دیکت ہی عمر و سعد عفد سے سرخ ہوگیا۔ اور با واد بلند کہا اس باغی کا سرا ار نیوالا نید یک خاص نوام واکرام کاستی ہے امیر صیب بن بنیز آما سنتے ہی با برکل آیا لیکن حرکی ایک ہی تلوار سے جنم میں بہوئیا اسک بعد حرست دو سرے مقابل کی راہ نہ دیجی۔ اور تلوار لیکر اشکریں گھس کئے کہ کسی طبی عمر و سعد کو قسل کریں۔ برط وف قبل کا م کرتے سہے چونکہ وہمن سے چا روں طرف سے گھر لیا تا ال الن ول كاحوصله بدراكيا اور شهد موسة

عرنستان کی محلوق اور میار د دل کی چوشیاں وہ ساں دیکھ حکی ہیں کہ حرین یا جی یوری جیست کے ساتھ این رسول اسرکی گرفتا ری کو آپیونیا اورخا ندان رسا است کی قتم خواتين ا وزعصوم نجول كو نظر مندكر ليا مسرلفلك بهار اورمرسينرورخت الصيين كي يجبيري روستا ورأسمان وزين في العالميندك صحراني ورندون كي والرول وبطائران خوش الحان كى فرما دول نے زمین كے كليج على كريئے جن تت ده ساعت آئى كر عسين » بن على كامظلوم قا فله كر الماسك ميدان مي الرّا توتقدير في الكل ميا بي كاسبراس وكي سرا بده دیا سراب زندگی شاسکومبارکها ده ی اور فانی ویاسد اس کے انقلاب پر آخرین کمی و از عراست ان اوراس سے زمین واسمان کی انگہیں میسا دکھیتی ہیں کہ وہی 🕏 حرب رياحي جوالم حسين كى گرف رى پرامورى القالىنے اقا برقربان بوگيا . گرم لوك تيسير اکی اوری نیکراسکوا بدی نیندسلاسے ہیں ایان یا فاکے بدے کوٹے جام شہید کی لاش پر مخیعا ور کرر م سے عبس و قت عمر وسورے حرکی انش کشکراما م میں تھینیکی اورا بن علی لے استح سركو بوسه ويا توزين وأسال كابروره اسكى صداحت كوسجارا كالماء شهاوت اس كامنديهم ربى بتى ادرهقيقت السك سرر يكفرى ليسي مجول لنا ربى بتى جراجتك دمنياكو معطر کراسے ہیں محوریں متبیدر کی صورت صرت سے بک رہی تقیس ا در ملا مگر تقیب کی ... نظرى ۋال كىيە ئىقى كەھىتىم راد ن مىركىس طىچ جېنىم كاكىندە ھىبنىت كالھول بىن گيا ، حبس ب جِها رطرن سيد منت د ملامت كي بوجها طريل اي هي أنَّا فانَّا للي كا يح كا يح موكيا ، زمين مرحباً ك لغرول مسكريخ اللهي اوراً سمان آخرين كي أوازي وسني لكا . زندگي اسكي موت يقري اين مول اوردینا اس کے دین برنشار عقیدت اس کی شہادت سے روبر دھی اوراسلام ت اسكى بغادت سر كبورى ركى كشكرا الم ف مرحباكا شور ميايا. ملاكه عرش يرس بريم اللك

بوك ادراس طيح حركوده شهادت تضيب بهوني عبن بردنيا بميشر فخركر يكي و المساح

حری شها درت نے کونیول اور شامیوں سے ہوش اوالدیتے عمروسے نے استے مرقر بان اور بلید کہدیا کھیں کا قتل آسان نہیں ، اگر شری طح ایک مرسے بدہے استے مرقر بان کہر کے بیشے و نینی شکست ہے ہیں بہر ہوگا کہ ہاری شفقہ فرج حلا کرے اور سب کا خالہ کر کے یہ کہ کرایک ساتھ تیروں کی بوجھا ٹر شرع کی بیاں تک کہ اشکرا ام کے نام گھوڑ سے بنی ہوئے اور ایک میں سکت نہ رہا ، اب یہ تمام فوج ایک ساتھ لوط پوشی اور شمر خمیر کی طرف چلا اور ایک میں سکت نہ رہا ، اب یہ تمام فوج ایک ساتھ لوط پوشی اور شمر خمیر کی طرف چلا دو اندر والی بہر ناچا ہما کہ تا ہما کہ تصویل مول کے ایسا تیر اللہ کھوڑ اا وندہ منہ گرا اور شمر دم وہا کہ تھا گا اور کھا لا ایک ہی ایک کی تھیک ہوگی ۔

اسوقت سے بیلے صین میدان میں آئے ادرجو مرشجاعت دکھا کرجام شہا نوٹ فرمایا ، ان کے بعدا در ہمراہ ک اپنے آ قا بیر قربان ہوئے۔ آفناب ڈھل کا تھا۔ اور و دینے خرج کے قربیب بھی کدامام کے تمام ہمراہی کام آگئے۔ اور سات آ دمیوں کے سوا کوئی مانی ندر ما۔

بی بی زمیب سے بجوں کی شاوت

سپربا دخا موش کھڑی کپڑے سے بنگہا حجل رہی تھیں کرسیدہ کے اللے
ہن سے فرایا۔ زینب اٹھو بابا کی شمیر مھائی صن کی کمان، ناماجان کا عامر لاؤ۔ اور
بھائی کی صورت دل بھرکر و کھ لد۔ اب یہ نظر ناکئے گیا ور دشمی میدال سے والین آنے
ویشکے، بی بی زینب بھائی کے قدموں میں گریں اور کہا۔

المس نانک وقت میں کرعرش بریں بل اوراً سمان کا نب رہاہے ، بہن کینے بھیا کہتے ہوں کینے بھیا کہتے ہوں کینے بھیا کی مصنور میں ایک التجا بیش کرتی ہے اسمیدہ کا کا کا کا کہتے ہوں کا کا کہتے ہوں کا موال رونہ کر کگا ؟' کا سوال رونہ کر کگا ؟'

امام صین علیب الم سے فرایا" زینب کیا کہتی ہو یہ بی بی زینب کی نظریں بنجی تھیں۔ آنکھا بھائی اور رو کر کہا "

حسين بحبيا محليف مح وقت صدقه وياجامات ومديث ميح به كمصدقه با كور وكريات ميرى أرزوب كون و فيركو اسوقت اجائي بعاني يرقربان كرون، نثايد مر بلائل مائے عمانی یہ بجث کا وقت بنیں ہے بھان تو بینوں سے برائے براے مان ركت بي اسوقت زميب كري كوميدان كي اطارت ويراس كادل ركوسك. بھیا اسوقت میراسفارشی کوئی بہنی ہے اور ایب وولان کاسا بیسرے الرحکا بھا فی حس بھی المدكورياسے بو گئے آج ہارى شتى كے باخرائم بور، قيامت كردز زینیکس متسسے ان باب کی خدمت میں حاضر ہوگی - بھا کی خمین خدا کا وا سطر وے دہی ہوں ١١١ کی روح کا صدقہ میرسے کچوں کورن کی اجا رات مرحمت ہو۔ وہ جب سے اصغری شہاوت دیکھ کے میرے بہتھے تیجے بھرائے ہیں کہ مامون حان معدان كي اعادت ولوات من فاموشي من ان كامتر ك كرچيكي مروماتي مول بھیا یہ جھ سے زیادہ تیری صورت کے عاشق ہیں۔ رورہے ہیں۔ بیٹ سے ہیں ۱۰ در صدیر حافی ہوں سام کی طبرح میرے ساتھ نے ہیں کہ کسی طرح ۱ ن کومیسیدان کی ا جا و ت المجائے ، یر دیکہتے میرے تیجیے کھڑے ر ورسبے ہیں اتنا کد کرمٹیں تو عون ومحدا موں کے قدمول میں گرسے اور کہا ہم اے بری سے اس لئے بیدا نہوے کے کہنم ندہ رہیں - اب بریر وقت أَمَا عَدُ اورم مُراس وسيكية رابي - وتمن فيق لكائي اورممسين ما موں جان ہماری اُبر دنہ بگرشنے دیجئے۔ اور پھومبیدان کی اعازت دیلیجے ، ہمکو محا بخا بنیں غلام سیجتے اور ہمکو قربا ن ہوے کا حکم دیکر ہما سے دل کے مرتعات موت ميول كها ديجة وسيكتي ماسة بتنيا اسب تيارابي والمسلين فيستنا تيرول اور ينجول سك وشمن كومزه عِيما وسينك اورجب ك ان تما مكاليف كا بدارة ماليسك - بارى زيره صورت أسيه كونظرت أسبه كى عراكا واسفارهم فرمائے اور ہاری ورخواست منظور کیتے ،

اب بی بی زینب آسگر بڑھیں اور دو لاں بچوں سے کماکہ ما موں کے لیے

سے لگوا در آخری سلام کرو" اس سے بعد بھائی سے عرض کیا ۔ بھیا میرے کلیے کے کارٹے بتہاری شجاعت پر حرت ولائیں گے ، لیٹین کروان کی دج سے علی کے

سے بوج ہواری جانب پر طرف ما مان ہے ، یہ اس موان ی دوج ہے ہے۔ نام بر بٹر ند لگیگا ، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ اسوقت میرے پاس کو نی الی چیزی ، ، نہیں کہ قربان کرنی ، بہن کی میز اجیز قربا فی قبول ہو۔

المُ عَسِين كَي ٱلكهرسة النسوكي لَا يَان جارى تقييں -انبوں نے بچوں كوسينہ

ے عیٹا یا ۔ بہن کے سرریہ ہانفر کہ کر کہا ۔ \* دینیب جرجر کچے نہ دیکہانتھا ان آنکہوں سے سب کچے دیکھ لیا . ما اور ماپ کے ابھر

رئیب بوجویه و میهاهان الهرن سط سب چه دیده ایا ۱۰ اور باب حرب بهانی هس کاجنازه دیکه دیکا بیاجائه کوان ما تقول سے قبری اتا را۔ ابھی وہ

اکسوبہر سے ہیں رزینب بجبکو بھائی پررحم نہیں آنائس دل سے اجازت دوں ۔
کیا ماموں دنیا ہیں اس لئے پیدا ہوا تھا کہ گلٹ زہرائے بھول جن حن گراگ میں حمید نکے
دل ہے بیٹر نہیں ہے جب سے جو کچے گذررہی ہے اس کا عبانے والا خداکے

کے سواکھ نہیں ان کو حکم سے کہ خاموش کے ساتھ گھر چلے جائیں اور ویٹ کی ساتھیں ا امام سین کی تقریبے تم نہ ہو کی تھی کہ بی بی زینی کا دل بھرائیا اور بھا تی سے کے گلے میں باقد ڈال کر کہا جسین میرے زخوں پڑنک نہ چوٹ کس کے بیجے اور کیسے نیجے ۔ اس

بظار منوسة توعر مران كى صورت مديكيتى . أج ميرى كما فى نبك للتي ب اور بارك

آخر و قت جو دصیت کی تبی اس کی تبیل کرتی بهول مقیم ان کی شا دی ارائی مقا، گراسسه پرطه کواور کیاشا و می بهرگی وه از مان پورا به رمایت . اجا زت دی مراه ایم ایک میاه این میرود به مهرود و

کہ لیے بچوں کو و دلہایٹا و ب اور ارن میں بہوب ؛ \* امام حسین بہت کی اس گفتگوپر خاموش ہوئے تو بی بی زینب نے دونوں بچوں کو بھا بی کے قدموں پرڈا لریا ۔ ا درکہا کہ ماموں کا شکریرا داکر و کہ ہا ری قربا تی

بپوں نوجا ی مے حدموں پردا مرہ ادار بترل کی الشواورمیرے ساتھ آؤ۔

بدن می استواور میرسے ساتھ اور سعد نے با وازبلند کہا۔ علی کی شبحا عت کدم اسوقت شمید میں سنا الماتھا کہ عروسعد نے با وازبلند کہا۔ علی کی شبحا عت کدم غارت ہونی کد کی میدان میں نہیں آیا۔ انیا ہم خدد ای شیدی تھی آئیں۔ بی بی زینب نے طیش میں کرعلی اکبرسے کہا می حواب دید و کرنا موس رسول کو بچاسے والے ابھی و ندہ اور جو ہر شنجا عت و کھاسے والے موجد دیں۔

د نده او رجوبه نتجاعت د کھاسے والے موجودیں۔ بچوں کے کیر سے اپنے ہاتھ سے بدا چیوٹے چھوٹے میتیا ران کے میم پرلگائے اور کہا یمون و محد خوش تضیب ہوں میں ما کہ تم جیسے بنگ نیچے میرے بیٹ سے میدا ہوئے ، گرو کجھو بھوک بیاس میں کوئی ہلی یا ت زبان سے نہ نکل جائے ۔ اعدار میں کمی

یہ مدمعلوم سوکدتم کون ہو خیروار ا خبروار ا زیٹر کا نام دبان پر ناسے بات صرف آناکمناک بچمیس کے غلام ہیں اور ہاری ماں بی بی فاطرا ور شیرخداکی لوندی ہے ، انکی شفقتوں کا بدلہ ہاری ماکے پاس سے ہی تفاکہ ہم کوا مام برتثار کردیا۔

بجول! میں نا دم ہوں کہ لیے جہا نوں کو میدان جنگ میں بھوکا پیاسا شہید مونے بھیج رہای ہوں جس دقت دو توں نیچ خیمہ کے در دان در پہنچکیاں کے آخری سلا کو چھکے توول کا خداہی حافظ تفا۔ مرعنبط سے کا مرامیکان کے سرایا تھ رکھا گلے سے لگا کہ بیار کیا اور کہا؛ ونیا کی مائیں بجوں کو بردیں سدیا رہتے وقت دعادیتی ہیں کہ

جس طرح مِيطِي د كهاني مي طرح منه د كهاو، گرعون د محركي ما مركهتي ہے كم عا دُر نده جاؤ

اورشهد به کرآئو مرایکر جا دا ور سرکما گراؤ و کیھومیرے الفاظیا در کہنا عمروسمد کو یہ نہت ہے کہ تم زبنیب کے بچے ہو اچھا کیلج سے گراؤ و ن جا کہ سد بار وخصت ہو فالک بیرے دنیا کے سخت سے سخت مصائب بر قبقیہ لگائے ہیں ۔ گرائمان فالک بیرے دنیا کے سخت سے سخت مصائب بر قبقیہ لگائے ہیں ۔ گرائمان وزمین و ونوں خاموش مقے جس و قت زبین ہے کہ کچوں کی صدائے تکہ بہ میدان کر بالا گورنج الحقاء عمر وسعد نے سائے اگر کہا این تو سم کہا کہ تم زینب کے بچو کو کر اور وہ دل جو جب کر لاگاری الحقی جو انہوں پر نہ معلوم مجھے کیوں رحم آر ہا ہے - اور وہ دل جو جب کا راب کا ساتھ الگرائماری الحقی جو انہوں پر نہ معلوم مجھے کیوں رحم آر ہا ہے - اور وہ دل جو جب کا ساتھ الگرائماری باز کر جب کا ساتھ الکر تا ہوں کو جب اور گرائم بین کا ساتھ جھورائک اور آر اور آر میا سے دنیا کھر کی خمیر سوج و ہیں اور آگر الی بند کر و سائد از دیا دار کر دیا ۔

وونوں کے وونوں اتنا سے ہی آگ بگولا پر گئے اور کہا کوٹا لم عمروسعد
ہمکوا ام کا بھا بخا بنا کراما مت کورسوا ہے کہ ہم اما مسین کے علام ہیں اور ہما رما
ہی بی فاطما ور نیر ضلا کی لونڈی بھر اور بہارے آقازا وہ پر ہی رحمہ آیا۔ اور
بانی پر ہم و لگا کر اپنی سنگرلی دکھا ای تہ ہم بر کیا رحم آئیگا ، گوہم تین روزے ہوئے
ہیں اور ہاری عمری وس سال سے زیا وہ ہنیں لیکن جھ جیسے ہیسئوں کو
ہماری میں ہوئیا کہ اپنے آتا برنما رہیں ہے۔

نه که کرسیدی طرت سنه عوان اورالی طرت سے محدسے حلم کیا تھی تھی اورالی طرت سے محدسے حلم کیا تھی تھی الداریں بجلی کی طرح جس سرحیکیں خاکہ ترکمہ تی ہوئی ہوا کی طرح تکل گئیس عمر سخت این فرن سنے خطاب کیا کہ تبت دن کے بھوسے بیاسے بچول کوا ب مک نتریت میں فرن کی ایک تریت میں کرسے تو مل کرتا کہ کو اور دولوں کا خال کردولوں کا خال کردولوں کو اور دولوں کا خال کردولوں خوال کرتا کہ کو اور دولوں کا خال کردولوں خوال کرتا کہ کو اور دولوں کا خال کردولوں خوال کرتا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دولوں خود ہی کہ سنگر میں گئیس کرتے ہے مدر کے معر در ہمید سے کے اور عول سے کہ کہ ہم

ے جو کہا تھا وہ کرو کس یا ، گریتر فیلموں کا مزہ چکھا نا ابھی باتی ہے ، یہ کہدکہ چاہتے تھے کہ وارکریں گردولوں طرت سے تلواروں کی باطیمر برگری ، اور زمینی کے لال خون میں لال ہوگئے ۔

عمروسعدف چلا کہا، بچوں کا طریقہ تحناگ، طرز گفتگوا داشتے صبر بتارہی ہے کہ علی کے بڈاسے ہیں ۔ بھوکے ہیں بیایے ہیں ۔ خون میں تر شرب لیکن چروش کی ڈبا پر شکو ڈ ہنیں ہے ، خدا کا شکرے کہ ان کا پاپ کٹا چسین آ کو، اپنے مباور بچول کی لاہم بیجا دُا ورا ن کی ماسے کہدو۔ عمروسعدسے ان کو دولها بنا دیا ۔

زمیب اور شہر با ندور واردہ یرا درا ماہم میں خید سے اہر کھر سے عمر و سعد کی آ ورشہر با ندور واردہ یرا درا ماہم میں خید سے اہر کھر شے عمر و سعد کی آ وار جس وقت بی زمین ہے کہ مدا کا مشکراوا کیا ۔ امام میں بہن کو دیکئے آئے تو تیج کررہی تہیں چاہتے تھے کہ بہن سے لیٹ وارکیا ہوئے برا سے اندو بہت سے بہن کودیکھ کرائے براسط ورکیا المور کے براسط ورکیا المور کے براسط ورکیا المور کے براسے ورکیا المور کے براسے ورکیا المور کے براسے در بیات کے در سے المور کے براسے ورکیا المور کے براسے ورکیا المور کے براسے در بیات کے در سے اللہ والمور کے اللہ

بی بی زینب کے طف داسے سائن کے ساتھ زیان سے یہ الفاظ اوا ہوئے تحسین میرے واسطے رونیکا لہیں سٹکر کا مقام ہے یا بی میسر نہیں تیم کررہی ہوں کہ وونفل سٹکریں اس فداکا اواکروں جس نے لئے مجھے سرخروکیا ۔ اور محیالیم نیچے وستے جو میرے بھائی پرنٹا رہوگئے ۔

ا مام سین فی صفرت عباس سے کہا بھائی آؤر پیول کی لاشیں اٹھا لائیں کہام مچا ہوا تھا۔ اہم میں اٹھا لائیں کہام مچا ہوا تھا۔ اہم میں کیوں کی لاشیں لیفے سگے ۔ اور بی بی زینی سفا ستقلا سے دوگانہ اوا کیا۔ سجدہ میں گریں اور کہا۔

لونکتر لوارہ ، مجھود کھیا کے دولونیے شریب نام پرشرے رسول کی مت کے ہاتھوں بیدر دی سے قتل کے سکے سی سے الکو بھوکا پیاسا شری راہ میں ارعلامه را مشداليري

كمرسة بكالا-ان كى لا تثين آر بى بي - صبركى توفيق وسے اور ول بيا بيا بيا وركات کہ جو بھے ہ کر رہی سے اسکوٹ کرسے بروا شت کر وں، دعا کرم ی تقیس کہ بجوں الله كى لائتىن خىرىس الليس الليس قديميا فى النه كما و زينب تيراارمان بدرا جوا - تيرے نيے عن كى شادى كائتكوار مان تھا و دلها بنکرتیرے سامنے آگئے۔ کیوں زمزیب مجھ ماموں کے ال مرا سونٹ کیا گزرری ہوگی

جن كيوں كوان إلى ول سے بال بوس كراتنا كيا تھاان ہى سے انكى لانتيال ال ترب نیے شیے بنیں بڑے سے کے عروسعدا وراس کالشکوش عش کر وا ہے۔ قربان اس مڈ کے میں سے کہ اہم حبین سے بھا نبج نہیں علام ہیں ، میرے بجو ل مگو سرر رکھول متہاری لاسٹول کو آنکھول سے لگا و رصین کے غلام نہیں کلچرکے مگری

ستے۔ اموں حق جہاں مذاری ندادا کرسکا ، گرتم لے زینب کے دود و کا ایساحی ا داكر دباكه اناجان كى امت تمهايك نام بر فدا موگى، ك زينب لين بجرِن كوعرد جو ايها، و در ان كى برات تياركه مامون ان كى دلهن بيالاك .

بى بى زىيب خاموش كطرى بها بى كى تقريب ربى تقيس حب ١١م عالى مقاً خاموش ہوئے تہ کہا" بھیا اب تم ہام سطیے جاؤ۔ کہیں ان مہا مذں سے ہاتیں کرلو ان کے دود پخبشدوں اوران سے کہدوں کہ ماں کا کہاسٹا معاف کرنا ۔ اور حیس تخی ا در ترمثی سے و دلع کیا تھا اس کی شکایت نا نا نانی سے نہ کرنا ۔

ا المعين البرهي ك ق ل في الدين المحيول كيسر المن البيط كنير مم س خون جا رى تھا . اوركيڑے شور برسٽورتھے . و د جار لحي غورسے ديكينے كے ليد ايك جيخ ماركرىد كهتى بهوئى لاش يركري -

معون دمحسم رتها را قاتل عمروسور نهين زينب ہے جس سے اپني آنکه کے سامنے قہا ری گرون بر حمیری بھیردی - علی اکبرمیا ن جا وعروسعدکومبارکبا دیدو کرجن بچی کولیمی بھول کی جھڑی ندلکائی تھی گئے لؤسك انگرخون میں و بولیا سے سے مری مراد پوری بھری موری کودائیں بائیں بہبویں لٹا کرلوریاں دی تھیں جہ بھک بھک کو اسے جھٹے سقے ،جوٹھنک ٹھنک کراکے باتھوں سے نالے کھاتے تھے ،ان کی لاشیں اسوقت ماں کے سامنے پڑی ہیں ، عمروسوری نے الل بڑی صیدیت سے بالے سخے ، لالوں کی منٹھی نیڈریں اپٹر قربان کی تھیں اور دون کے لطف و آرام اپٹر مخھا در کرسکے اتنا بڑا کیا تھا ،عمردسعدا دہرا ۔ اور جب کلیے ہیں نا سور الحالے ہیں اس میں تلوار مھونک دے کہ آج ایک وفول نے وولوں

معصوموں کے برابر پھے لمیٹ کو آخری لوریاں دید دن عون دمحری تمہاری انہیں ۔ دو دیلائے والی ان اور پرورش کرسے والی طلا تی ہتی ہیں سے تکولیئے بعائی کے گھرسے اسو قت بھا لاجب بھوک اور بیاس سے جان پر بنا دی تھی ، بجوں خطاوار زینب کا ہسنگرل آنا کا اور ظالم کہلائی کا قصور معاف کروو۔ سلام کو ھیکتے تھے۔ پاوں دبائے تھے لاور ازی عمر کی دعاتیں دہتی تھیں آج اسکو کم کروانیں نثار کرکے ۔ اب کیا دعا دوں "

عَ الله اللهول من لكا كركها ما "ان منظم على الله مارى معروسعاروولها وياكميدان جاروسعاروولها وركوا كي الروادا الكا وركوا كي الموادلة المركوا المركوا كي ال

بالركهاكيوں بھائى كچوں سے كوئى خطا ترہيں ہوئى - اكركوئى لفظ ظلاف مرك دبان سے كل گيا ہو تومعا ف فراد كيے ، يس خام كرد يا تھاكه ہرگز بير نہ كہاكہ ہم المم مجالج ہيں - اام سين ہن كوليٹ كر وف لگے اور كہا ذبيب يترب نيے ترسط كى بورى معين كرد يا تھا كہ ہرفيہ بوجبا بگر دہ بين كتے كتے وينا سے سد ہاسے كه ہم الم كا علام ہيں . ذبيب يترب نيچ كليج براليا داغ دے گئے كه الله ندگى كا بر كوئ الله على اور بيا فى سے كہا ليكي ليجا كے غلام ہيں . ذبيب يترب مكوئيں مجوب اور بيا فى سے كہا ليكي ليجا كھے اور بيا فى سے كہا كہ دوئي كوئن كرد ديكي . گرغرو سعد سے اتنا كہد تيك كه ذبي سے خون كارنگ و كہا گئے . اور نوب كى گود وفال سے وہ ہا تھ جھا اگر خصت كيا - يہ ميرى عم كھر كى كى ان كے . اور ان ميں ماكے سينہ سے حجا وا ديا - ہوں سينہ سے حجا وا ديا - ميدان ميں ماكے سينہ سے حجا وا ديا - ميدان ميں ماكے سينہ سے حجا وا ديا - حصر سے عما س كى سنہا و س

بھائی کی سلامتی کی دھا میں مصروف ہوئیں امام سین والین خید میں افر و میں امام سین والین خید میں النے توخود میلا میں ہائیکا قصد کیا اسے نیک امر میں مصروف ہوئیں امام سین والین خید میں اگر کری اور کھا جیاجان مذاکے کے فرانسایا فی لادی ہے ۔ مثم زادی کے سر بریا تھ بھیر کواسکو گھائی کا کرحضرت عباس سے کہا اچھا ہی ہی ابھی لاٹا ہوں ۔ ہی کہ کرمشک کندہ پُرچی امام سین نے روکا اور کہا ۔ فرات پر عمروسعد سے بہرے بیٹھا دسے ہیں ۔ یا فی کاملی امام سین سے جھرت عباس سے جواب دیا ، عان ہوں گرشیا دت لاز می ہے ۔ امیان میں کہ کوچیا فی مسلم کی مثر زادی کی حکم کی تعییل جرب شہریہ روبا دُن ، یہ کہ کرائے ہوئیت ہم واردن نے تیز رہائے ، گریلا کا بہا در تھر ڈیسے کی ایک بی حیت میں سریہ ہوئیگیا

البی عباس کا سرات کے قدموں میں لاکوڈا لیا ہوں یہ ہمرکوہ و فرات کی طرف چلا اور سے کہا ہیں ۔ البی عباس کا سرات ہے قدموں میں لاکوڈا لیا ہوں یہ ہمرکوہ و فرات کی طرف چلا اور صورت و یکنتے ہی حضرت عباس سے کہا جمکومعلوم ہے کہ میں کون ہوں آج عرکے بہاور میرے نام سے کا نب سے ہیں حین کو کھا تی سے جو دم کر میوالی تلوار میری ہوگی ہوٹ یا در سے کا نب سے ہیں حین کو کھا تی سے جو دم کر میوالی تلوار میری ہوگی ہوٹ یا در میں اور گری مرحضرت عباس کی میر برنے فور کھا کی سوئے اور اگری مرحضرت عباس کی میر برنے فور کھا ہوئے اور اور کی مرحضرت عباس کی میر برنے فور کھا ہوئے اور اور کی مرحضرت عباس کی میر برنے فور کھا کہ مور کا کہ کوایک جھا گا دیا تو حواسہ کھوڑے سے گرالا اور دار کیا ہوئے کی موت ارتبا ہوں ، ہے کہ کرایک جھا گا دیر حواسہ کھوڑے سے گرالا اور دار کیا ہوئے کی موت ارتبا ہوں ، ہے کہ کرایک جھا گا دیر حواسہ کھا اور حضرت عباس کی ایک کور اس مود دار دے ایسا ہا تھ دیا کہ دو دار کیا ہوئے ۔ اب ایک پور اگر و و

ر فرا در ایک فالم کی تلوار الیمی پڑی کہ سید حال افقائی عباس جری نے موس الماقة سے مشک تھا می اور البنوہ کوچیرتے ہوئے اُرٹے کہ عمر وسعد سے جنگیا کہا کہ مشک تھانی کرد و ۔ عباس جانے نہائے ، اسوقت عمرو بن الجاج کے بہم تیرمشک پر پڑے اور ایک بون الجاج کے بہم تیرمشک پر پڑے اور ایک بوندیا بن آرہ می موسعد خود اس طرت آگی اور کہا ویکہ عبا بن آرہ می موسعد نہا ہی ایک وست ہے ہیں گھیرلیا اور بی کا بہشتی شہید بھا اللہ موسائے "اس مکم کی تعمیل میں ایک وست خصرت امام کی کر توڑو دی ، عمرو سعد نے کہا جمین موسول بی موسعد نے کہا جمین اور موسول کی ایس بولا اور کو کی باتی ہو تنا سکہ بھی ہی ہے۔ اور سالم کی کر توڑو دی ، عمرو سعد نے کہا جمین اس کا جواب امام سے کہا تھا ہوا ۔ عباس کی ان ش ایجا کو اور کو کی باتی ہو تنا سکہ بھی ہوئی ۔ اس کا جواب امام سین سے کہا جہا ہی کی انتہ دیا ۔ خاموش کے ساتھ لاش اطبعا کر لائے اور اسلم کی گئیس ہوگئی ،

حضرت قاسم کی شها و ت عباس جری کی شها و ت نام جسیل کی تا مامیدوں کا خانمہ کر دیا اور انکلیمین بوگیا کہ اب بیں بی اس نیا میں ایک دہ گھڑی کا بہان ہوں وفن کے بدر جمیدیں والہوں تشریف لائے اور سیدان جنگ میں جانے کی تیا ریاں کیں توحسن کا لال قاسم سائے آک وست لبتہ کھڑا ہوا اور کہا۔

چاجان! میراحاتی اورسفارش کرنوالا خدا کے سواکوئی نہیں می آئی ویرہے ۔ ، و کیمور ماہول کوئی نہیں میں آئی ویرہے ۔ ، و کیمور ماہول کوشا بدا ب جبکہ بھی علی کی اولا ہے جبکہ شہا دت کی عزت عطا فرما کیں ، ابازندہ ایورٹ تواجا زمت و لوائے ۔ بجبو بی جان ہے کہا تو وہ خاموش ہوگئیں جی جان سے عوان کر آجوں تو وہ ماہوں تو وہ مند مجبیر لتی ہیں ، بہائی اکبرہے کہا توانوں نے جاب ندویا ہیں ہے بہائی کہ رہے کہا توانوں نے جاب ندویا ہیں ہے بہائی اکبرہے کہا توانوں نے جاب ندویا ہیں ہے بہائی کہ نشاید ہیں اُپ کے معالی کی اولا د نہیں ، عوان و تو میسی کو نہیں ایا مت پر تنامد ہوگئیں اور میدان کو با بس یا تھ و بہائی اور میدان کو بالی کی اولا د نہیں ، عوان سے بہتے دریا بیں یا تھ و بہائی کی میں اس کے مواسب نے نشا دت سے بہتے دریا بیں یا تھ و بہائی کی میں اُپ کا معنی انہیں ہوں ۔ یا اب جہا کہا جا دت ہو کہ ان سنگول

کوگستانی کا مزه حکیها دول-امام سین نے قاسم کوسینہ سے لگایا در کہا ہیا اہم کہا ہے اہم کوسینہ سے لگایا در کہا ہی ایم کہا ہے اہم سین نے ہے تھاری صورت دیکھکرول کونسکین اب کے لیٹا ہول۔ زینسیس نے دل میں زخم ڈال جیے اب اس زخم کونا سور نہ بناؤ۔ چپا اسوقت ہماری عنایت کا محماج سے امپر تم رحم کرد۔ انگیس مہت کچرد کی حکیمی اسوقت ہماری عنایت کا محماج سے امپر تم رحم کرد۔ انگیس مہت کچرد کی حکیمی اب اب اور کی تا نشا دکھانا چاہے ہو عون و محرک جنا زے ڈہوئے بعبا میں کود فن کیا۔ اب اور کی افدمت لینی سے ربھانے چھر سے بھائی کچھ مے اب مرسید لے بھائی کی یا دگا اب اور کیا فدمت لینی سے ربھانے کہا نے جھر سے بھائی کو جا کر دکھیا اپنی زندگی میں بہائی حسن کا نا م جی خم کے میلومی دل ہو ہے اس کو جہا دکھیا دکھیا دکھیا و کہا دکھیا در ہے ہیں دل ہو ہے اور کہا دک در بینب مدد کر دا درس نے کے میلومی دل ہے تی مربئیس ہے۔

قاسم نے اپنا سمر چاہے قدموں میں رکہا یا دن چوسے اور کہا ۔ پچا جان ارشا دعا کی سرا نکہو نیرکین میں اسو قت اگر بجگیا توکل میدان شریب بین اسکتا ہا ب کود کہا ہے نہ قابل نہیں ہے۔ کیا وا دی امال کے اس سوال کا جواب می لیسکتا ہوں کہ قاسم ہو قت کر طائے میدان مین میٹمنوں کے زغیبی بھینا عون و می سیسے نیچے اہمیر نثار ہوئے اسو قت تم سے بچا کو کیا مددی ، چچا جان جیب فرشتے جم کو گھسید ہے مردرعا کی محصوریں یہ کمکر بیش کرنے کہا ہوئی کا بچر قاسم کر طامیس جان بجا کی او فرف کے کس ہندسے سامنے جا دیگا ہی کہونگا۔

بی بی زیرنے موش کولی یہ کھیت دیکھ رہی تھیں جب امام سین نے بلایا تو وہ ا کے رکس اور دوتی رہیں قاسم کی ورخواست جب نظور نہ ہوئی تو وہ اوہ رائے اور بھولی کے قدموں کو بوسہ دیکر کہا " کھو پی جان! اسلے کہ میرا باپ و نیا سے اُلٹ گیا تے کوئی اتنا ہنیں کہ مجہکور ن کی اجازت ولولٹ بحون و محمدائے اپنے شیجے متھ میں غیر کا کچہ ہوں کہ آپ میری سفارش نہیں کرنیں ، کوئی السر کا بندہ ایسا نہیں کہ امام سن کے لعبد اس کے پیٹی آن سم کی جابت کو استے اور میدان جنگ بیں جھجوا و سے ۔

اب بی بی زینب سے ضبط نہ ہوسکا انہوں سے قاسم کو گھے سے لگایا کھا گئی اس لیکا انہوں سے قاسم کو گھے سے لگایا کھا گئی اس لیکا آئیں۔ اور کہا عون و محروم سے ۔ کھی چی اس کی سفا رش کوآئی ہے رف کی اسے میں انہا ہے میں قاسم سے واسطے میں رہا ہے اور کہتا ہے میرابا پ زندہ بہتا تو ہے بھی اجارت متی حدیث میرا کھی اس کے برکٹ گیا اسے بھی اجازت و و مامام سیس کے ایک وفعدا ورقا کم کھی اجازت و و مامام سیس کے ایک وفعدا ورقا کم کھی اجازت و و مامام سیس کے ایک وفعدا ورقا کم کھی اجازت و و مامام سیس کے ایک وفعدا ورقا کم کھی اجازت و و مامام سیس کے ایک وفعدا ورقا کم کھی اجازت و اسکو کی گئی اسے بھی اجازت و کھی ایک کھی ایک کھی ایک کو کھی اجازت و کہتا ہے۔

اگر قساری خرش میں سے توبیم اسرقا سم کو بھی بہتی بیکن سے بادر کھو کہ حسن کی اسل آئے دنیا میں منقطع ہوئی سے اور کون کہدسکتا ہے کہ عمر وسعارا کے کو کھی زندہ ایک کی بھی در تھا ہے کہ عمر دات کو اس کی جو اس کے جو اس کا جا اس کا جو اس کم بھار اس کا جو اس کم ہیں اس کا جو اس کم ہی شے لیڈا ۔
ابا سے جا نیس میدان حشر میں اس کا جو اس تم ہی شے لیڈا ۔

بی بی این سیدی سری ال می بوجهم با کرسادات کود نیاس زنده ربهناب او میارد نیاس زنده ربهناب او میارد از در میاب او میارد از میارد او میارد از میارد م

یہ ابدال ابول سے بسیع سے ابا بی کیا کا سکریا داکر وا در سیم اسر بدار دن کوسار ہار و اور سیم اسر بدار دن کوسار ہار و قاسم سے باغ باغ برکر ستھیا رائگ سے اور میدان خبک میں پیونچار کہا ، عمر و سوراعون و محرمیرے و و بون بھا تیوں نے اخرو قت تک سجے یہ نہ با کہ عرم کون ہیں ، وہ با گا خسسر شہید ہوئے انکی لاسٹیس انکی ما بہت علی کے باس میں ، وہ با گا خسسر شہید ہوئے انکی لاسٹیس انکی ما بہت علی کے باس میں ، میں تجبکوت و نیاسے رخصت ہوئے کہ امام کے غلام ہیں ، میں تجبکوت و نیاسے و نیاسے رخصت ہوئے کہ امام کے غلام ہیں ، میں تجبکوت و نیاسے و نیاست علی کے بیول سے دبکا بحییں قبروں میں بتر

مراثيد ين ه رياسته على على الم كافلام جول ادراب صرف يد أرز وسب كداسية و قا در مولا يرتران بوعاول بس اور جدس مين كافلام اورسن كالحنت جكن

ہوں اس قربان گاہیں بال طامسلام کاس جا مرج میرع محتم كى صورت بى ميدان كربلاكوم كمار إسه - حس قدر چكورى فنا بوي ان میں سے ہرایک میں کونی ناکونی خصوصیت تھی، میرا فرص ہے کہ میں تجبکو تباوی کسی اس یاب کابیٹا ہوں حس کی زندگی میں بھی اور میں سے معد بھی اس وسیا کی ایک چىيىنى كاسكى ساكى ئىمونى كى ميارى سىسى بايسى بىزارك كرى ايكىتىفى بى السان كليكاجس كى زيان الرايان سے اشاب توسن كى شكايت بان كرسے جيكو المجى طرح يا د بوركاك ديب نزسية قا الميرمعاويد في ميرسة وا المرمسن سيمعيت كي وا کی توان کی زبان سے صرف یہ الفاظ شکلے "کم میرے باپ علی کو توا ورمتیرے خوشا مدی یرا مذکبیں اورشکایت کا جو وصورت سجدس رجا باجا باہے وہ بندمومائے میں انا ہوں کرا کا ن کی روشنی تیرے ول سے دور ہو عکی مگر جا بہتا ہوں کیموت سے وقت جب فرست بیرے اعمال بلصنت برسائیں توقا سم سے مالفاظ شرے زخم رکھی میں کہا ہ اس جائز التجا كاجواب تيرسد مولات يه ديا كرعل مح خلات جوصدا بلندموكي كوشش ا كه و ه أب كركا لذل تك ند بيوسيني اب توبى بتاكة صن عبلي فرشة إنسان كي خوام بالكا يرخواب كمال كم صحح ب ميرا باب اورمعاويد دولان اس وساست تطعمت بموا ليكن مين اورميرسدنانا كاكلر مرشي ولمدحق ركع بين كراس خواسش اورجواب كوايان كي كسوقي بريطيس ادرد كيميس كدكميا مور باسبيس حسن كي القسام كن نده روح كوكبي ا ذيت ند موخي مواركا نامليوا بون اربندي جابها كرتجور مايترك لشكرتيل أنتقين بالعاتفا والتميكوده وقت الجي طرع أ مونا جائم اور یا در وگا اور میں نے صرف سنا بر کہ تیری ما فا طریبنت سعید میری اوی فاطر برنت محد کے قدادوں كهند ومردكه كردتي بتدين لقيرك اكرتيري ما فاطهر زنده بهوتي قدا بني ان جيما متيول كوص كا دوده بي كرترجوان بواكا كريجينكدتي . توجم بكيا بهول كي قتل يركمرسيته ب ترسيخ بهارے بیجہ اور حوان ہما ری آنگہوں کے سامنے قبل کردیتے مگریزاول ابھی تصنوا

نہ ہوا۔ عمروسعد۔ نمرور عیسے حفا کارہے بھی اپنے ظلم کی اگر صرت دا وا ا باہتم اک محدود کی بھی توسے بھارے بچوں ا ور پر دونشین عور توں کو با نی تک کے واسطے بچر کا ویا۔ رو مرس میں سر معلم میں میں میں میں کا دیا ہے۔

میں جہار ہوں کو شیطان کے تھیندے سے اب بھی تکلجا عمر دسعد میں جلوے فائی اور امیدیں جھوٹی میں اور امیدیں جھوٹی میں سینھل اور سے کہا کہ اس پر لڈ م کر۔
میں اور امیدیں جھوٹی میں سینھل اب بھی منھل اور سے کہا کہا اس پر لڈ م کر۔

ابن من کی اس نقر رکاچواب ایک تیرتها جوعمرد سورن کھینیکا اب اسکے سوا چارہ نہ تھاکھ ٹن کا لال تلوار کھنچکروشمن برگرا اورشجاعت کے جوم دکھا کرشہید موا

قاسم کی شادت برعروسورنے قبعتہ لگا کرا المجینی کو اواد دی کرمین سے بیے دنن ہو یک اب بھائی کا بچہ دم قرط مواج المصین آگے برطم جینیم کی لاش بہائی کے برابر دفن کرسے سے بعد خیر میں میو سٹے تو تیا مت می ہوئی تی اور علی اکبرمیدان

عے برار وی راصط عے بعد میرین بورسیا و دیاست یی بری ی اور ی ایر کے داسطے بھیار لگا چکے تھے۔

سب سے سیے شہر ما درنے امام کی صورت دیکھ کولینے اکسولو تحیے اور کہا۔
میبرے بچر نے روئے روئے انکہیں بجالیں ۔ ان سے دل میں رہ رہ کر مورک می آتی ہے کہ را ہے بھائی اور هیوئے چورٹے نیچے بازی لے گئے اور یواب تک جوڑیاں سینے گھر میں بیٹھا ہے ۔ امام سین اسٹے شہر یا لاکی درخواست سن کر ہونا اساس

میراا ورکہا - اکبرگواعا زت وسینے کا الحتیا رقبہکو نئیں ہے جہدسے زیا دہ حق زین کیے جس سے نفی سی عان کو پال بوس کرجوان کیا ۔ شہر ابنے لینے اور پراور میرے اوار پرزین پر رقم کرد- وہ کلیجہ کے ور کرشے البی البی خون میں نہلا جکی ہے ، اگر اکبرز نرہ رہے

لوّا س کے زخم میر مراہم ہوگا ، ور مذیر ند ہونگا لیکن تم ویکہوگی اور دیکہا ہوے گاکہ بنت علی میدان کر ملامیں بھتیج کی لاش سے حمیط حمیط کرم حابیگی - اس سے اپنی را قدل کی نیند اور دون کا آرام اسکی معصومیت برشا رکے ہیں -ایاس جوان شکو ادعلامه لأشراكيري 160 موت محمنہ میں ڈالٹائاٹا ٹرینپ پر ایسا ظلم ہوگا ۔ حس سے خیال سے اولا دوا تراب الفس كر المجى يەلقىرىخىتىنە بىرىئىتى كەبى بى زىنىپ مائىھىي ايكىلىچى مى لىكرا كىل اور معانی اچاکیا۔ میاں میوی سے اکبرکومیدان کی اجا زت دی۔ بھائی اچھاکیا۔ مجد برخیت کی خدمت کا کھے توخیال کیا ہوتا . گرمیں کون تقی حرتیا رہونے سے بہا محصت امانت سية من توفقط إلى والى عى ، مُرخدا كواه ب كدوم مورك كا

أتكوست اوجيل بومالك توديواني برجاني بوب اورول يس مزار ولط مے وہم بیدا ہوستے ہیں بھیا اہم سے برنفسیب بہن کی عدمت کی میدان کر بلامیں اچى مدركى إحجے خرن على كرم اكبر درجان نا ركر رہى ہوں - ير زينب كا بندين

علین کا بچرسے اوراس کی مختا رئیں نہیں شہر یا ندہیں ۔ لوسکم یہ مجھ سے استے بچ مے کی استعمال لواس میں اسوقت کے کیرالے درشلوسے بھی ہیں حب یہ نادا ميرى كودين محقا وريات بهي كرني مذاتي تقي . شهريا تداس يوشلي بي اكبر يجيل بضح بندهم برسه باس وميشداني سالف ركبتي بول ا ورحب اس كم كجين كا

خیال آبا ہے توانکو دیکھ کروہ وقت یا دکر ایسی موں جیب گھٹیز ں جاتا تھا میں : اس مے قدم قدم برمان اوا کواس ول کوجوان مذکیا تھا کہ وولوں ماما بیارن كى الما رثت دواور ناشا درينب ست جدما اور معيد في تفيس كهلا في سب دريا فتدابي

مر د علما فی کرملاک میدان نے مجے بتا دیا کہلیے اور دو سرے کے بہتے میں کہا فرن موناسي . بإلى والى مين عنى اورميدان مين يهيي والى تم نهين . اهياميان عا كر منداها فظومًا عمر بيركه كريي لي المينب سنة ايك تقويد ساكل سه المارك ویا اور کہا لو بیوی برانے شکے کے مبتس کے متبس دودہ کے واشت کن لوسٹ

ان ممتمول کوچن چن کروز اکنکهول سے لگائی فتی احیب سے السرد سکے سیا ناموا

پیار کرتے شرم آئی تھی کئی و فعارادہ کرتی ہتی ۔ جب ایک آدہ و فعہ وہ بھی سوستے میں بید منہ چرم آئی ہتی ہتی ہیں۔ بال تنہا نی میں ان وا نتوں کو آئی ہول سے لگا لیتی ہتی اور بیا دا اور وا نت بھی تہاسے ،

اب بی بی زین نے علی اکبری طرت دیکہا اور کہ ساکبرہ باب گلے لگاکہ " رفعت کرنیے ۔اورزین بلائیں لیکواس سے بعد بنت علی کی اوا دنہ کیل سکی ۔ بلائیں لینے کو ہاتھ اسے بڑھا رہی تھیں کرایک چنج ما ری ۔ بیاکہ کرگریں اور سے ہوش ہوگیئں ۔

رون ما به دی اسے میرے لال کومیدان کی اجا زمت دی اسے ابھی تو بدنجت بھویی زیزہ سے "

یی بی دینی کو بوش میں لا نیکی ہرصیند کو سنس کی گردب ہوش آیا رسٹر را اور علی اکر سے کہا" یا فی اور مشار عی ہوا میسر نہیں کھو پی سے مذیر مند رکھد و تباری خرمشیو سے ہو سٹیا رموجائینگی ۔ علی اکر سے بہت صفیط سے کام لیا ، گرکھید پی سے پاس بہونچتے ہی ول گرطگیا اور روکر کہا" اما جا ن اکبر کام اس قابل نہیں ہے کہ کھو پی امال سے مذیر رکھدوں ۔ یہ کہا اور گھیں الما ور کھ والمال سے مذیر رکھدوں ۔ یہ کہا اور گھیں المال سے مذیر رکھدوں ۔ یہ کہا اور گھیں المال موشی سے المحد والم کرکہا ۔ مرکوفا موشی سے وہ سے دیکر کہا ۔

على اكبرميا يك خاص كيفيت طارى تقى الحيوبي كى زباك سے سينت بى

وہ لیسٹ کئے زبان سے کھ مرکما گرائکی بندی ہونی تھی اور یا تھ جڑ سے سوستے بجیے کے سینتی ما مثاکی آگ میزل محلی-امام اور شهر ما تدوولان زار و قطار روستی حیب بی بی زينب ن اكبركوا بني كوومين جيهايا وركها عون ومحدكي موت أنكمول كي شفيد كل تقي اسوقت می خرش فنی اوراسوفت جی فرش بول کر تیاست کے ر مزعرت ا تھوب گی خوشی سے بڑ ہو ب کی اورعا جڑی سے لبیط لبیط کراہا اورابلے کروگی كرحسين كى مصيبت عربيرى كما فى يربى وونزل لال مضيح نثاركر وستة كي المركيكون نٹری جان سے دور تیرا یا ل بھی مبکا ہوا اوقیا مت بیا کردوں گی ، اسوقت المصين في آمكي بره كربي بي زميني في مريد إلقاركها اور فرمايا دنیاس مابولد تم اوربین بو تو تم، تمسع ملے بعدده کیا چرکو فی بین شرست کی مگراپ اس اً مزی لحمیں نہا ری گفتگونے برن کے رونگٹے گھڑے کرد ستے جس روزست اکبرکو تماری گودین ویاا من روزست کھی اس سے معاملہ میں بھائی انجا نے دُخل نرویا . یر بھی متمال ہم بھی متمالے ، ہم سے اجارت اہمیں دی ، متمالے عمارت اتنی ورسے آسے شیعیے پیرائے ہیں جب انہوں سے قدموں میں سردکھا توسیا كبديا مجد رسين مد نفيب يعويي يرجم كرو- وولان أنكسوب سمانا سي كنوايكي اب مم کودیکه کرزنده رسیه گی درمند تمهاری شیادت زمین کی موت م

میاجا فی طبیعت سے بدگمان نر ہو۔ د اپنی اب بند ہوگئیں اور علی اکبرنے کھوپی کی طرف نظراکھا کر دیکہا جندلحہ بیر حالت ٔ خااری رہی ، خدا معلوم اکبر کی گادییں کیا تباکہ ، شاکا وریا ابل پڑا۔ زینپ سے پیشانی کو بوسند کر کہا '' اچھاجا و

یہ در ماسے توسی سے صاحت کردیا کہ تھاری اجارت کا جہدے وا سطرتہیں تم جافہ

اور معد في حاسف . زين فداشا يرب سي سي سا ترسه اكبركواما دب النين وي و

انٹائنے ہی کر بلا کا پر دلیی مہان بھو پی کے قدموں میں گرا ہواتھا ، حیب بی انٹائنے ہی کر بلا کا پر دلیں مہان بھو بی بی زیزیں سے مرا بھا کر کہا، بسم الد کرو- اور اکبر نے جھک کر قدموں کو بوس دیا تو بی بی زیزیں سے پیمرضبط نئر ہوسکا اور کہا ،

اکبراہمی توجید نظینہ بھی بہیں گذرے کی بھری گود سیکتے ہی ہی خاتی کا اب کمیا دکیا دُکئے نہ

دیکه کمری بی ترینب سے بھا وج کو کھے سے لگا ایا اور کہا ، لیں اب ان کی آرزو پوری ہونے و وکر سا وات کا نام پر دہ و نیا سے سے جا سے ، اسکے بعدا کہ کا اتحا پکچا اور کہا جن ہا تھوں سے عون و محد کو حمیہ سے نکال کر یون میں بہلاسے کو بہجا بھاان ہی ہا تھوں سے اکبر کو با ہر کا لتی ہیں ، مگراں و و دن کر کھیج کہفا موش لیسٹ گئی تی تکاریم کی ورخیر ہر کھڑی قدرت غدا کا تا شا و کمہوں گئی۔

عل المرروان بوے عمروسدا کے بڑھ اور بہن کر کہا ، اکبر شیجے تیری جوانی پر رحم آنا ہے ۔ ابھی ابھی حسن کی یا دگار کو ضاکہ بیر طاچکا مہوں ۔ اب ہم کیوں (مذگی کا بیزار ہو، بانی تکو میسر نہیں ، غذائ کو تضریب نہیں ، اُکو میری فوج میں اُرجہاں برراحت میسر ہے آؤ۔ اور ال تعمول کا لطف الطی اور المحدلمد میری محنت تھکا ہے

لئی میدان جنگ میں جو تداہر میں سے اختیار کیں اور تمارے بچوں پر باپی برکرایا دہ بارگاہ پڑیدی میں مقبول ہوئیں۔ یہ ویکھوا بھی ابھی عبید ابن زیاد کا پر وائز خوسٹ نودی آیا ہے کہ تم سب کا قلع فیغ کرتے ای عراق عرب کی تمام حکومت پرقابض ہوجا کو۔ میری بجھی بہیں آتا کہ تم عبیدا ابھرداد آ۔ بی ایک الیے شخف کی

پر قابیس ہوجا در میری جہیں مہیں ایا کرم عبید جہددارا کی ایک اسے حص ی ایا ایسے حص ی ایس ہوجا در میں جو علی میں م حابیت بین جو غلیف وقت کا باغی ہو،جس پر خد اکی افروث سے ہاتھ منا مرابی کی ایک کیت گاد-

كه با دجر داس شخص كى اولاد بوك يحدياد شاه وقت ، سي بيمرا بواسيه ،

سده کالال ارعلامهدا مشداليري محف اینے اخلیارے معاف کرا ہوں کہ اکرعفوقصور سے طلب گار ہو گے آدیم کور ما كردونكا. ممكن سے كه عمر وسعد كي اور كه بتا كر على اكبركواب تاب ندر اي اورانبوں كے كها" توسنے يروان خوسشنودى كے نشريس اپنا داك جيوم جبوم كوالايا- تيرى بكياس ایگ مخیوط الحواس ا نسان سے زیا دہ وقعت نہیں رکھتی۔ خدا کا لا کہ لا کھ شکر ہو ہم تیرے رحم و کرم کے مماج بہیں توسیمیتا تھا کہ دہ سرجو ملوارے اسکے جی کے تو ووسرت سے ساسنے نہ جھکے اور وہ الوارس نے عرب وعجریس اینا وکا بجا دیا یا نی کے دو گھر شوں پر جھبک جائنگی اور فاتون کی کلنیف ان زابا ون برج کلم توجید ين مستغرت بين يزيد كا نام اينكى الحول ولا قوة عمر وسعدا بروائت مصائب بالامور وفي شيوه سيد وتسفسب يحديها ليكن مد مجاكه فقره فاقتهالاخاذا في جوس ، ا درما ندان رسالت كا بي بحياس لساط كا با دشاه سے عمروسعد! بمسط بجبكونهي ماريخ كواك الساتما سه دكما دياجو بهاست ساته مي فتم مواسب

ا درامیدد بنین کداب نانامان ی است و نیاکدید جربرو و باره و کماست بری عوی كونيلنى تيرے تيروں سے تا راج ہوئيں ليكن زبان پائت تو دركنا را نكوين بيل بعی نر آیا عمروسور ۱ اگر توعون دمچرکے حبم دیکہنا توسیحے معلوم ہوجاتا کہ ان کے چېرون پرصپروست کړي ارش بورې ہے. تیري انکھيں ماند مرتبي تو ويکيتا که فطأ أسمانى مين قدرت كى بېټرىن نىلوق ان معصوم روحول كے استقبال كو باتق

برهاريني تهي - تريغ اليفي خالي قبعترن كي آوازون مين وه أسائي صدائين نرسنین حمر حلے مغروں میں فرسٹ نوں کی زبان سے اوا ہورہی تقین کروٹیا کوڈیکھ جيكا اوراس كاغذ كيرزه كويره كرباغ باغب، اب ورا دين كوهي ويكه ا درکلام الی پرعور کرعواق کی حکومت کا مقابلہ قبرآلی سے کرد ہمائے صبر کے سائق اسینے منطالم کو تول اور زمین پر مبتاش بنناش بھرنے دلے

وراأسان كالرث نظر اللها . الكركشمه ارضى تيرے واسط كافئ نہیں تو کا کنا ت فلی تیرے سامنے ننا و بقا کے مسلد کو مل کر رای ہے۔ آقاب کی یہ سشدت تھوٹی دیر بعد ختم ہو گی اور بها طاخلک کی آغوش میں جا نرکلاکاریاں ماریکا۔ ہم اس وقت مدہو سکے گر تو لئے فتح و نصرت کے فلغلوں میں کا ن رگاک ينو وين ك ورس ورس ورس به نگی جس رقت یا در ما بهتاب دم توسع گی اسوقت کاسمان بجبكوبتا وسے كا كه عراق كى مكومت كب تك باتى رہے گى . حصول مسرت کی کوسشش ا ن ان کا عا انز حق ہے مگر لا برنجت تھا کر اس سی میں ایسی ہے ایا بی کی حیل پرآ نے والی دنیا برة العرددسے گی - باراصرا در پراسستم حسین کاتھل اوریز پیرکا ظلم، اہل مبیت کا استقلال ا در ابن زیا دکی غو زیزی - دنیا سے اسلام کی ستقل یا دگار ہوگی - توجیکو ان چیزوں پر ماکل کر اسیاحی پرہم لات ماریکے معروسعا تسميسي فدلسه د سيا لعربت كي ميرك الور بياس د ور بوعلي -مسلام كالمبتري فيصله يرسه كرته ميدان جاكم بن ميرس سائل آجار می مجهکوست و باطل کا مزه چکها دول اور سری د بان درازی کی پوری سزا دون

تر مجبکوموت سے ڈرا آ ہے۔ ارے بربخت یہ جین زندگی ہے، اگر تو فرات کومیرے فدموں میں بہادے

حب بھی میرار د نگٹار ونگٹا بھرپراور تیرے در با پرلفت ا برسائے ، عمروسندایک بھوک اور پیاس کیا بی حبد عاکی حیل

وقت خون میں نہا میگا۔ اسوقت بھی لہرسکے برفظرہ سے ۔ حسین کی صدا بلند ہوگی۔ نا ہنجار زبان روک اور مہت ہے۔

علین کی صدا بلند ہوئی۔ نا بہجار زبان روک اور مہت ہے۔ توسلسے ۲، میں سجبکو بتا دول کہ حسین ویز بدسیں کیا ورق ہے۔

اس تقریر کا جواب مہی ایک تیر تھا جو عمرد سعد سے کہ کر کے پیماری کا جواب مہی ایک تیر تھا جو عمرد سعد سے کہا فتح کھینے کا سیر خدا کی فیصلہ ہے ۔ اب شیغ حید رسی حکی اور مستواثر ما تی کے اگر می ایک ایک کرے فنا ہوئے ۔ تو شعر سے عمرد سعد سے کہا فتنح

ادمی ایک ایک ایک کرے ما ہوئے کو عمرے عمروسعد سے کہا کے ہویا شکست گری ہے ۔ ہویا شکست گری ہے سہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ علی کے ۔ پوسے کا مقابلہ کرسسے ، لئے عرصہ میں دوشقی اورخم ہو کیا تھے ۔

على اكبرى تلوارسى يزيديون كوجية جى أكرك معظ بنا وت حسل المرك تلوارسى يزيديون كوجية جى أكرك معظ بنا وت حس

حتی کی عرفت بن سلیما ن مقابلہ کو تکلا اور کہا ہیں اس عرف کا ج بیٹا ہوں حبسکو نشرسے داواسے قتل کیا ، عمراس آرز ویسی ختم ہموتی کہ علی کے بعد حسن با حسین سے اس خون کا بدار لوں ،

أن شدا خدا كرسك يه موقع ميسر بواسه كدميري المهيس مجموكو

غون میں سر سر دمکھیں اور یہ یا تھ جن کی طاقت کا جواب دنیا میں هنیں تیری گر دن مردور دیں۔ ہتھیا ریر نخرے تو وار کرا در كمشتى ير نادب توينج اتر- ابن حبين جواب دينا جا ستے ہے کم کرکے ستلے نے تلوار کا واراس رورے کیا کہ بایا س کندا رخی مولیا اور خون سبخ لگا . عمروسعدے سشکرسے یہ آ دار المند ہو نئ کہ علی اکبراج عرب دعلی کی اطا نی کا فیصلہ تھا عرب نے علی کو زخمی کیا۔ اب حسین کو بلاؤ کہ اگراپ کی مدد کریں علی اکبرے عمروسعدسے کہا ً نا ہنجا ر زبان روک ا درا سیسے الفاظ زبان سے مذبکال" ہے کہہ کرسے دیے یا تھ سے عرت کے سیندیں برچھا مارا۔ ہرمنید عرف سے سیر رہ کا ا در شیخه کی کومشش کی گرچیتم ز ون میں برچھا اُر یا رتھا ۔ اس کے بعد زخمی کا تھے۔ ابن حسین سے ایسی ٹلوار ماری كوعرف كاسرزين برتقاحس كورهي براتفاكرعلى اكبرن كها عموسعدا اب بنا فیصله کس کے حق یس ہوا ۔ جوتما شه شیرخدا نے دکھا یا تھا اس کا ایک شمہ تو سے غلام علی کے ہاتھ سے و کھھ لیا۔ یا ورکھ کہ یرے کے پرے ختم کرو دبٹھا۔ بریا نی کو کہتا ہے ارسست سم شعا رباری پایسین خم بوگیس . در مدید زخی با ته بزری ا فام مبتر کے مقابلہ میں فرات سے یا بی لاتے۔ تو ہاری ما قت تھے چکا ، گرمیرادل اس و قت خوش برتاحب توسا منه آتا - اسبه اگر

کوئی اورح ی ہے تو بہجدے ،

عروسود نے سب کی طرف و کہا گرع ف کا حشرو کھے کوسب کہا گھند شے ہوگئے تھے ۔ ایک بھی آئے نہ بڑھا۔ عمروسود سے اوپری ول سے کہا بس توہیں نو وہی جا آبول گرجب اس کا جواب نو ج سے کچھ نہ ویا تواس سے کہا اچھا سب ملکر حمار کر وہ چنا کچہ ایک پورے دستہ نے علی اکبر کو گھے لیا امپر بھی ابن حسین کی تلوار حد ہرجا تی تھی آگ اورخون کے دریا بہا ویتی امپر بھی ابن حسین کی تلوار حد ہرجا تی تھی آگ اورخون کے دریا بہا ویتی تھی ۔ عمروسود سے نہ و کگ و کی تھی کے ۔ اور کہا تشا ہے داسط اس سے زیا وہ کی شرم کی بات ہوگی کہ ایک شخص سے اتنوں کو قسل کردیا اور تم ہزاروں اس کو ار نہیں سکے ۔ اب ایک متعقد عراسین کے جا ندیر ہوا ۔ اور چا رول طرف سے تلواریں پڑھے لگیں ۔ یہاں تک کھی جا تھی دی کہا تھی کہا ہے جا وار بہن کہا ۔ ایک متعقد عراسین کے جا ندیر ہوا ۔ اور چا رول طرف سے تلواریں پڑھے لگیں ۔ یہاں تک کہ عرصود سے آبوار بہن کہا ۔

" حسين أوَا على اكبركى للمنشس مبارك بين

خدا کے کی عمروسعدسے پر تھے کے کئی اس اس معیول سے حلق پر تلوار چلائی اسے سنگدل عرب کے قصدا فی مجھڑوں کو بھی باتی پلا کرفیرے کرتے ہیں ترفع مل مے یوتے کو بھیڑ بکڑی کے برابر بھی نہ سجماء

اب بی بی زینب کی حالت ردی ہوگئی۔ بی کا خون ہا تھ میں لیکر لینے مذہر ملا اور بھائی سے کہا "لب السرائی اور لیجا سے لب اب زندگی کے ارمان پورے ہور کے۔ اکبر کے بیاہ کا سہرا بھی ویکھ لیا ۔ اب کیا با تی رہا "اما جسین سے بہن کے سراء ہا کہ ماری الفار کیا اور فرطایا " دینب با صبر کا وقت ہے۔ مبرون کا کے سوا ووسرا لفنط زبان پر ذکت ہم وسعد نے چھ سے کہا تھا کہ گا اگر نے بیدان جنگ میں وقت جب العا فل کر نے بیدان جنگ میں یہ العا فل کے سمجے کہ رونگا رونگیا سمین پکا ریکا وزینب باطی اکبر بیا تھا ۔ آخر وقت جب العا فل کر از انہمیں تباہے اتنظام میں بیا رہا از مین برگرا۔ انہمیں تباہے اتنظام میں بیا رہا کہ المری کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے کہا تھا کھا کو مرت اتنا کہا کہ توفیق مبرعطا فرا "اسوقت تک اکبری کھلی ہوئی آئم کہوں کو بیا رہمیں کیا اب تہا کہ کہ توفیق صبرعطا فرا "اسوقت تک اکبری کھلی ہوئی آئم کہوں کو بیا رہمیں کیا اب تہا کہ کہ توفیق میں دیگرے دیتا۔ سامنے بیا در ایک کا ورزمین میں دیگرے دیتا۔

شېر او لا کا حالت نا قابل بيان تقى دى درين كومير آگئے . مده يه كهد كولان برگزي جيويي - ان كھلى بىو ئى آنكبول يرقر يان كئى ".

 في بي شهر يا نوكي درخواست

الم حبین علی اکبر کو و من کرے تیمہ میں واپس اے تو شہر با نونے ہاتھ ہولرکر
کہا نامزی سے وقت سے اسوقت ایک کوئی درخواست رابان برخالائی انگرائی استا کلیجہ کے مکر شرک اور سے مراب توب کر استا کلیجہ کے مکر شرک اور میں استان میرسے کا ان میں کہدر اسبے کہ اصغر میری کو د فالی کر سف سے دم ہوگیا۔ ایمان میرسے کا ان میں کہدر اسبے کہ اصغر میری کو د فالی کر سف سے دان میں میں اس میں میں استان میرسے کا ان میں کہدر اسبے کہ اصغر میری کو د فالی کر سف

آیا تھا اور میرا کھول میرسے استوں میں چند لحد کا مہان ہے۔ جیے خبر مزیتی کہ کر بلاکی خاکس میرے معصوم کولیے پہلویں بگارہی ہے۔ میری التجافت بول کیجاور میرا بچہ وشمنوں کو دکھا کے کہ اس کے علن بس آج دور درنسے ودوہ کا ایک قطرہ

نہیں پہونچا۔ عمر وتفرے فرائے کہ جھگڑا ہم سے ہے نوہما رے ساتھ ہو جاہے ساوک کر مگر میرا معصوم اصفر ہے گنا ہے اسکو چند قطرے کی جا دے کھ اس کی جان پر آبنی۔ امام عالی مقام پر تمام عربیں پی در خواست ہے اوراس کی

قبولیت کا انتصار آپ کے کرم پر ہے۔ ام حیین کی ظامون آ تکھیں بچہ کی ہے گئاہی سے رویکی ورفزایا ہے انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کہ انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کہ انتظامی کے درفزایا ہے کہ کا انتظامی کا انتظامی کے درفزایا ہے کہ کا انتظامی کے درفزایا ہے کہ کا انتظامی کے درفزایا ہے کہ کا درفزایا ہے کہ درفزایا ہے کہ کا درفزایا ہے کہ د

نہیں کو و شمن تیرے قال بررحم کریں۔ شہر اِ زجن ہوگوں سے توقع رکھنی ہوا نہوں نے سیندہ کے قال کے ساتھ کہا کہا جو تیرے قال پر رحم کرینگے مگرنم کہتی ہو

اس كي جا آبون-

من قدرقیامت خبرننی ده ساعت جب فالمند کخت جگرفه الله بنده فی الله الله کخت جگرف الله بنده وی این بنده وی آت الله اور شهر از رف این کلیم کالمرا حسکان این کار دیں مقصر به که کر شوم کو دیا - ابن علی منا این محدم خدا سے میر وکرتی مول. واگرم ن - او سے کھیں بیر سے بیتر کو جملسا اینا معصوم خدا سے میر وکرتی مول. واگرم ن - او سے کھیں بیر سے بیتر کو جملسا

نه دیں۔عبا اور ها لیجے اور کلیجہ سے مگا لیجے ورقی موں کر کویں یا نے ہے اور میرا یا زگهنا زجائے ہوا کے گرم تھر بھے اس بھول کو کمہلانہ دیں۔ این رسول منٹر وْعَالِيجِهِ كُوعِم مع كَا يَتِعرول كَيْعِل جَائے اور وہ ميرے مياں كر چِن قطرے يانى ك ديد - أب ابه التركية اكا عرسعد نبيل تونسهى أس ك للكريل بہت سے صاحب اولاد موں کے جن کی کو دیں بھری پُری ہوں گی جو بُحوَٰں ك إب ول كرميابية أن كرائ بيخ إوولات كا-أن ك ول راياني ك اوروه رورورور ساصغرك إنى پلاش كه -جلدى كيج ين فاطى كى كم اسقدر درمیں خیال آیا- ہی ابن رشول المندمیں بیٹول گئی عمروسعدیھی تو بچی ک والاب اسكوعداوت آب سے بعرب اصغرف اس كاكيا بكارا۔ اس كية كربيرابي بعيث كونهين جماً اس نے اس كا نتحاساً كليج يعون وبا- اس كو وكها ديبي كدودون من اس كا جرواً تركيا- زبان خشك مركى- بونثول يرصيفوا بندھ کیئیں۔ اس سے کھے کو اُس کے وا داعلی اوراس کی دادی فاطری کی مقدس رومیں بیت کی پیاس پر لمبلاری ہیں۔ پانی میم رور وے ہمارے جمدیس دائے دے ابنے است زاوہ نہیں ایک گھونٹ چانظرے اس کے علق میں کا اے وس كي بنيدن شاكرميري المانت عمر سعدتك بهونجا ويبجة اور ميرا بجريد كهدكر أس كي كردين ديد يجيُّ كرشهرا ذكي الانت تجه كوديبا بون توسيلمان بها دريد اانت اس اب كابچرسيد بن إپريشر اب داداايان لائ - اور سركاتر كلمه راه راي ه

و نبا اس وا تعدیر، آسمان اس منظر پرادرزبین اس کیفینت پرحب بھی اور اب بھی روئی- اور روئیگی- امام حین علیه سلام نے بچہ کو نیکر سلے کا مقدد کیا تروسرا قدم ایک مسریر ٹرا جوروایس لپشاہوا ایام کے با وَن بررکھانف یسراُ تھا! تو و کھیاکہ ال جائی بہن زینب بنت علی ہا وں پہلی ہے بیاب ہور فرایا در نیب علی جاتا ہوں کر فرایا در نیب علی جاتا ہوں کہ تیرے بیتے ہاں ہے علی مذکا کہ سیری وجہ سے بہر ہوار تیرے بیاروں پر صیبیت آئے گی۔ اور تیری مال میری وجہ سے بہر ہوار تیرے بیاروں پر صیبیت آئے گی۔ اور تیری مال میری ہوت کا اس کے بہوں پر میری ہے گئا ہی دجہ سے زینب اورائس کے بہوں پر میری ہے گئا ہی میرت سے میرامنہ تکتے ہیں اور میں دیکتا ہی کی گراہی دیگئے۔ عون وجھ جس وقت حسرت سے میرامنہ تکتے ہیں اور میں دیکتا ہی کی گراہی دیگئے۔ عون وجھ جس وقت حسرت سے میرامنہ تکتے ہیں اور میں دیکتا ہوں کہ ایک کی اور جا کی ہور والا چار ہوں ۔ جو رسمد نے اگر اصفر اور چار ہوں ۔ جو رسمد نے اگر اصفر پر رہم کہا تو وصد مرتا ہوں کہ جہراور علی اکٹر پر بانی حرام ہے جب بی کئی بینب اور اس سے بہری کریا کو وی دیا تا ہوں کہ بی تو اور حل کی بینب اور اس سے بیکوں کویا تی نیا ووں۔

اور کہا۔ اور کہا۔ اور کہا۔ اور کہا۔ اور کہا۔ اور کہاں اور اپ دونوں کی صورتی یا و کہا۔ اور کہاں اور اپ دونوں کی صورتی یا و دلاری ہے۔ بیتیا اکیا کہہ رہے ہو اور نیٹ کا دل خوری زخی ہے اس کے زخم برانک نہ چھڑکو۔ عون دعی اصغر برقر اس کے انریٹ اور اسکا تام گھر اس صورت پر نثار۔ فرش نصیب ہول کہ زندگی کی آخری گھڑ یاں ان قدمول ایں گزین اور اسکا تام گھر اس اور موت پر نثار۔ فرش نصیب ہول کہ زندگی کی آخری گھڑ یاں ان قدمول ایں گزین اور اس کو اور کہا و دل کو فادول اور ان جفا کا رول کو بتا و دل کو فاندان رسالت کی عورتیں کس ہے جگری سے میدان میں آئی ہیں اور ان یا ب کی امانت پر لیے ہی قربان کر بایس زیست سے زیادہ کی امانت بر اپنے ہی قربان کر بایس زیست سے زیادہ خرش نصیب کوئی نہیں جس کہ اور اسکو عرب کا موقد لما۔ بہنیا جن کی اور میں کوئی ہوں کا رسیم اور اسکو عرب کا حال معادم نہیں ہواہیم

اور سنبرقا طریق معلقات کی اسکو کیا خبر سیدهی سا وی بیگران گفرو بیجیول
کا حال کیا جائے۔ پر کیا سیجے کو عمر وساد آل رسول کے بچر بچر کا دشمن اور خان کا
بیاسا ہے۔ بھیا بیرا ول دھٹرک رہا ہے۔ یا تھ پائوں میں سنسنہاں آرہی ہیں۔
مشر حبین میرے بچر کو دشمنوں میں نہ ہے جاتھ پائیں۔ ول کو اتنی ویرسے
کمپر اس کی بچھے ڈریے کہیں ظالم اس کو نفصان نہ بہنچا ہیں۔ ول کو اتنی ویرسے
سنبرال رہی ہوں۔ اور کہی الکھ سنگدل ہول کم اولا دوا ہے میں مصوم
بر یا تھ نہ آ میں گا۔ نیکن ول بیس انتا اور بھی ڈرگلتا ہے کہ اس کی جان سے دور ر
بر ایک نہ کہ اور اصغری ہزاری عمر ہو کم اے کیا کروں ول بنیں مانتا کھنڈی
دیکے اور اصغری ہزاری عمر ہو کم اے کیا کروں ول بنیں مانتا کیا
دیکے اور اصغری ہزاری عمر ہو کم اے کیا کروں ول بنیں مانتا کیا
دیکے اور اصغری ہزاری عمر ہو کم اے کیا کروں ول بنیں مانتا کیا

سوت سربراً گئی گراسی آئی نجاراً سے اسے اس زندہ رہوں ادر اصغرظا اوں کے بیس دندہ رہوں ادر اصغرظا اوں کے بیسند سے بیٹ موجرہ ہوں ادر شہر یا نوکی کو دخالی ہو۔ بی بی مہادی هندہ ہے بہجدو، بیبیا میرا بچہ میری گو دمیں دو۔ بیس اسکورخصست کردں اللہ بھادی هندہ ہے بہجدو، بیبیا میرا بچہ میری گو دمیں دو۔ بیس اسکورخصست کردں اللہ بی دنیا ہے بات بڑے بڑھ کرنے پر بھیونکا ۔ اور اسکے شفے نفیے نا تھا کول سرتھوں میں دیکھوں سے لگائے اور روروکر کہا ۔ عوان وعد اُنظم، عباس بھیا آؤ، قاسم و بھیو، اکبر کھوے ہو، اور میں رفھست کرو۔

ویا کے پر دہ براور میات اسانی کی تاریخ بیں اس سے بہلے ہی بہن اس کے بدرہ ہراور میات اسانی کی تاریخ بیں اس سے بہلے ہی بہن اس کے بدری طرح دہ بیال سے بدری طرح میراب ہورا ہو۔ اس شخص کے خلات جس سے نانا کا کلمہ پڑھہو اتنا کو اور ایسا بیتھ ہو جائے کہ عور توں اور بیوں پر فلم توڑے اور تیور می بربل انتا کو اور تیور می بربل بیترا کو کی بربل بیترا کو کی دیمروسعہ سے تہ تہ تہ ہداگا یا اور توکوں سے کہا۔ حیدت کو تی

سنكيزه لارس بي إن مجرد د كرمزا حبب ب كريا في كم سائق بي مشك اور حسين وونون عجلى برجائين اورحبين إنى كوترسستا بوادينا سي أفي و ويكورا انتظام كرو-ايك تطره يانى كاعلق بن مذيبورنيح. چس وقست بودا آگسسے شعلوں میں نہاری تنی، جسب کر بلاکا بیدان زمین م اسمان سے انگارے انگل رہا تھا۔ اسوقت صبرورصاکا ایک مجم انور عروسد كسامن اس كمورد يرسوار كمراتها جس كارتان بياس كارے إبراكل ا فی تنی اور حسرت ریاس سے مڑ میرکہ لیٹنہ سوار کے قدموں میں آنکھیں مل رہا تفا-رشول عربي كالكلمدير سينه والمصلمان أبَس، قدرت كا ثنا شا وتجييل رؤي اور جلائیں چنیں ور ہٹیں اس گھور طب کا سوار وہ سوارہ ہو اُن کے مولادا تا ك كمند مول برسوار مواريد وصوب ين جليف اور تعليف والاانسان سبت تولل كا دوره يى كر إ در على أبن ابى طالب ك المحصل مي كميل كرجوا ل بواس يرزان جائج خشك ب اورجس من كاف برسيك بي الكوغاتم النبيان ف برسے وسے بیں۔ انسا نیست رور ہی ہے، عقیدت سر ٹیک رہی ہے اورمرت مند ہیں ہے۔ جسب و مکیتی ہے کر حمین ابن علی سے عبا کا وامن اُٹھایا اور معصوم اصغركا يسينديه كيركر فرايا-

حاشا و کلاعمروسعد مین روزگیا اگر مین بہنے اسی طرح گذر جائے پانی اور دانہ اُڈ کر مند ہیں مذہبا اُگر میں بہنے اسی طرح گذر جائے اور گری کے دانہ اُڈ کر مند ہیں مذہبا کہ گئی اس جم کو جاکا کہ فاک سیاہ کر دبتی اور گری کے شرا سے جسد فاکی کر بھی کہ سے گریس کی طوٹ رُخ نذک اور جھرسے بات مذ کرتا لیکن جس نام کا گفش بر دار بول جس کی لگن دل کو لگی ہوئی سبے جرجان اور ایسان جاس کی مشرب جرجان اور ایسان ہے اسلے مرسور ما متا کے در دستے بجور ایسان ہی در اس معصوم کر تیرے باس بہجاہے، ویکھ اس کی زبان ہونٹوں سے باہرآگی، اس کی آنکھیں بندہیں اور
اسکا طن خشک ہے، وئیا کا عیش اور زندگی کی بہارتجہ کو اور تیرے ساتھ زیر
اورا بن زیا وکومبارک بود گرمیرے کلیجہ کا کھڑا اس وٹیا میں ہوڑی ویر کا مہان
ہے، ویکھ کر سعد ویکھ اس کے سائٹ کی کیا کیفیت ہور ہی ہے۔ بجہ کو نہیں۔
اصغر کو اس کی معصومیت ویکھ کر، زیا وہ نہیں بانی کے چند قطرے پلا دے۔
ناریخ تیرے اس علی پر فخر کرے گی اور میرے ناٹا کی آمست تیرے اس خل کو
نیکی سے یا وکرے گی اس کا بھول ساچہوہ اور بہنا زک جم لوک ان تعبیروں
کی پروائٹ ت نہیں کرسکتا، جلدی کرا ور اپنے ہا تھ سے میرے معصوم سے علق میں
بانی کے چند تطرے شیکا وے۔ ویکھ ان ہونٹوں کو خفک ہیں۔ اس زبان کو اسوکھ
بانی کے چند تطرے شیکا وے۔ ویکھ ان ہونٹوں کو خفک ہیں۔ اس زبان کو اسوکھ
بانی کے چند تطرے شیکا وے۔ ویکھ ان ہونٹوں کو خفک ہیں۔ اس زبان کو اسوکھ
سٹری اور اس صورت کو سٹر جھا رہی ہے۔ آگے بڑھ ا انسان بن اور انسا نیت کو

سنہر با نوار رسنبت علی خید کے درواز دہر کھڑی جھا کت ہی ہیں کہ تواس بنیام کا کیا جواب و تباہے۔ دونوں کی وونوں نے کیلجہ کا مکرا اس مالت ہیں کہ اُن سے میں میں جدیا۔ مینٹہ کہ عبد اور اے نیرے یاس بھیجہ یا۔

یزیدی افکار کی بین ہزار آنکھوں میں ایک آنکھ بھی سُرَمانسانیت سے برتن نائلی، ان کے جم بیں بیرست ابوچی تھیں ، اصان نہیں جا نور اورجا تور نہیں بقیر تھے کہ ان کے جم بیں بیرست ابوچی تھیں ، اصان نہیں جا نور اورجا تور نہیں بقیر تھے کہ دودہ کو ترست ادر ہانی کو چیڑئے تھے معصوم کی اس کیفیست کا ، استاکی اری ما سے بیام کا اور باب کی التجا کا بہت تقبال نہتھوں سے کیا ، کیسا ٹا زک و قت ہے کہ ازی ہونا کب میدان میں آئے ہے ہوئے وصعد کی طرف بھی توقع پر دیکھ تا ہے کا المان اپنی تمریر ختم کرتے کے بعد حروم عدکی طرف بھی توقع پر دیکھ تا ہے کا المانیہ کے قدم آگے بڑھاکر۔ عبت کے الم تھوں سے میرے معصوم کو گودیں لےگا، گرمیدان کرلیا عرصور کے اس حکم سے گونجتا ہے کو۔

در عمیدی کا بچر زند و نہ جانے اے ا

ہوالرزرہی متی اور بہاڑ تھرآ رہے۔تھےجسب ام حیون نے برالفاظش کر لینے چا ندکو وامن سے چھپانے کی کوشش کی۔عبایا تھ میں تنی اور کلیجہ وہ کار دھکڑ کررہا تھا کہ بن کاہل حرلہ کا تیر معصوم کھے کو چھپیتا ہوا امام سے بازوہیں گھشا۔ قیامت کی مُصببت اس سے زیادہ نہ ہوگائم اس معصوم نے جس سے حلق

کے آرپارتیر کھٹا ہوا ہے جرباب کی گردکو اپنے خون سے شرا بورکر رہاہے آگھ کھولی اور باب کرسو کھی زبان دکھا کر ہیشد سے داشلے بند کرلی۔

یہ ہر راسے برمیں۔ باسے بہ ہوا ہ ام حبین سے مجدی لاش بیری گر دویں دی اور زینٹ کو اُ عفاکر کہا۔
سے بہن تیرالال حض کو ٹرے نظر دی سے سیراب ہوگیا ہا خیمی کہرام ہے گیا۔ بی بی زینٹ نے حضرت شنبر اِنوست کہا، بھا وج فراہال کی کمائی کر باہ کے میدان میں لٹا دی میرے بچہ کو میرے بہان کو تم نے بھو کا بیاسا گھرے کی لا۔ شہر یا نواس کی خدمت تم کو دبال ہوگئی۔ است کس بیارست ہمک کھرے کی کر دمیں آیا۔ اور کیسی حسرت سے آخری نظر بچید پر ڈالی۔ ارسے نہیں شہر یانو نہیں۔ اس کے شکاسے والی اس کو ارسے والی چیوبی میں ہوئی۔ ہمائی کی کو وہیں نہیں۔ اس کے شکاسے والی اس کو ارسے والی چیوبی میں ہوئی۔ ہمائی کی کو وہی

یں نے دیا پانی کویں نے بھیجا۔ ارے خالے کے ہاؤمیرے مقدر کی کیا سزاہے۔ المد اور نا کا کو حشریں کیا منہ و کھا دُس گئے۔ جسب وہ کہیں گئے کہ اصغر كوننها دست كم واسط توفي بيجا- لاؤمير سيم بيكريسري كودين دوستهر إنز إلاؤ اسينے بحد کی قبیص بدلول۔ یہ خون لھھڑی جونی قسیص مجھے دو۔ اس برقر بان جون-اس کوسر پرد کھوں۔ اس کو ہ جہوں سے لگاؤں، علی اکثر او جھائی کے سہرے کا ار مان تمنا، اصغر دولها بنا اس کی برات چهدری ب- اس دولها کوکو دیس كر وولمن بياسة جاز بها فيك إقد كانبي كرمسيت كايبال ولم بها كان ول سے احتفر کو قبر ش رکھیں سکے۔اے کر بالٹیری گردیں آج میری گرد کا کھیلنے والأأتب جرمير مسيندر ردامًا تهاجه ميشه تفريا نوك المتعول من سرا تقاء وه آج تیری گردمین سوئیگا-ارسے خدا کا واسطه کدنی بتا دکس ول سے لیے جاند کوا اسيغه بيول كواس لق ودق سيلان ميں سلا دول عون دعواً وَا وربعا في كوسلحاكر مر باهیر سلائد بهای میرسه مهان کی صدرست ایک وقعدادر و کیدلو- به صورست أنكه سے اوجھل موتی سے ادراصغر بمبینت به شیر کوجات میں بیا موری کا تضور معاف كروينا واداادر وادى معيميري شكايت زكراكر بياسا ككرس كالارتم جإر يْس بحبى التي مول راين كواكر وننن نے فرصت وى ترقبر رياكر بسطوں كى التيلوں كى -لبِٹا مَن گی آئے کیم میری اور شہر اِ بذکی کر دھتی اب وا دا اور وا دی کے پاس جاؤر حذا لمهارا حافظ وتكبيان سيء

میں دل سے الم عالی مظام نے علی اصغر کو دہ تی کیااس کا افرازہ آسان انیں ہے۔ مصد کیا کرسید ہے میدان جنگ ہیں پہرٹیکر اصغر ٹیک فرن کا برالیں مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا۔ کہ ناموس دسول خدا سے سپردکرووں۔ اور یہ جروم یا تی ہے۔ ہیں آخری مرتبران کوا ورو مجھر لوں۔ خید ہیں داخل ہوستے و خوان اسب ہی یا دو سے بدر اتفاء کیرٹ خونم فون تھے۔ بیوی اور بہن کر معصوم اسخرائے صدید سے ابھی کک یہ خیر بھی نہ بھی کر بجنہ سے ساتھ باپ کے باز وسے بھی فوارہ جھوٹی را ہے سے بیلے بی بی زینسٹ کی نظر امام حیون کے خون پر بڑی ایائے بھائی ا کھر کربیک گئیں اور بدھ اسی میں چیخ کر کہا ارسے جلد پائی لاؤ۔ زخم وہو دس البجم خیال آیا توکہا دوارے عبول کئی پائی کہاں ؟ پائی توال رسول برزی سے حکم سے بند ہوسے تین ون گذر کئے یوسسے روا آناری اور بہائی کا با زو کھول کر کہانے قیامت سے روز اسی طرح ان جان جان سے حضور میں عرض کروں گی کر آپ کی اُست نے میراسٹرشکا کیا ہا،

بهارصغرا كأقاصد

الم حین نے اس کے سریہا تھ رکہہ کر فرایا نے میرے واسطے کیوں تیلیف اُٹھائی وعد میں کا ہے اور کس سے ہے کون ہوکہاں سے آئے ہوا ورکیوں کئے ہوں سُسافر نے جواب ویا میں کم معظمہ کا رہنے والا بنوفاطمہ کا غلام ہوں ایک روز وو بہر کے وقت جب کری عفسہ کی پٹر دی تھی میں ایک گئی سے جار ہا تھا کہ سینے یا حین یا حین کی عکر فراش اوار میں اور استقدر درواک تھی کہ کلیجہ

ے پار ہدئی جاتی تھی بین نے آنکھ اُٹھا کر دکھیا تدایک لڑکی در وازہ میں زمین بر میمی یا حبین یا حین کے نعرے لگارہی منی میں نے اس جاکر پرچھا توکون ہے اورسین کوکیدل کیکاررس بے میرے سوال پراس لئے کہ اس میں تکین تھی اسكادل بهرآيا ده بهوط بهوس كررون كى ادركها" آج بهيذ بحرس زياده ہوگیاکہ نماز فیرسے بعد درواز دیں آ بھتی ہوں کرشا یرکوئی اسٹرکا ب میرے دل کی كى بى وس كونى اولا دوالا جمد بررائم كه كرميرك إب كاس ميرا پيام بېنيا دس-المنكهيس رست كو لكى بونى إيس اسينه بالسياحين بن على كي صورت كى زيارت كرول مائیں کینے بچن کو کو دیں گئے ا باپ اپنی بچنیدل کی انگلی کی اسے میری آنکہوں کے ساسفى سے نظیتے بس میں اینے سوال کرتی ہوں کر حسین بن علی کی خیر بیت تا ود وہ میری طرف و کیدکرسطے جا تے ہیں -کوئی مسلمان میری طرف ہٹ نہیں کرتا ہیں جار *هول ا دراس ژنیایی چندردرکی مهان- ایک پیفسیسپ نژکی جردنیاسی تا شا و و* المراد أصرد بي ب ابناكي أمّت سه روروكه التجاكر في سه كرواسطه خدا كا ہاں سے بجبھ شری ہوئی بہا توں سے مجھوٹی موئی صغرا کا خطاس کے اب کیسے نجاور العباني ساندن سوار اگر توكر فكى طرف جاتاب تزاين بجون كا صدقه جهكوساته ك کے - بیکہ بیارنہ بھور بی تیرے اوٹٹ کے ساتھ بہاگرں گی۔ میں تیجے کھانے اور پائی کا کلیفت مذودگی میری معبوک و گئی ،میری بیاس ختم برگئی توجهان بک جائے بنے سا تبد کے جب کس اور جائے تربی رستہ بنا وے ۔ بی یو چھٹے پر چھتے کونے چلی جا دُنگی۔ بھین کرمیرسے با زن اب کی زیارت کوئیرے اونٹ سے تیز أعشين كم من ما قات كا منوق ميري كان ووركرويكا- اورمي إنهي كانيني نبيب أعلى كرد في لين كنسيس بهوني جاز كي ميرك إس كيم نبيل جريج كردول بير ميرسك كبارول ك ودجورت مين شير، بكان كام آجا سُنك - يدايك جلن به اكر توقيول

کرے۔ سرازخی دل بچکو دیمائیں دیگا۔ خالتیرے بچوں کی عردازکرے۔ سری
انکہیں اپنے بابی صورت کورس رہی ہیں میرا دل بہائیوں کے ویکھنے کورٹ ب
را ہے۔ اے سانڈ فی سوارساری ساری را ت آئکہوں میں کٹ جاتی ہے؟ رے
کئی کورس جو کرتی ہوں جو فت افران کی صدا بلند ہوتی ہے تول کہتا ہے آج
اپ کی زارت نصیب ہوگی گرجب وہی مرفون مغرب کا پیام بہونچا آ ہے قہ
آکرلیٹ جاتی ہوں لیکن دروازہ کھلا رکھتی ہوں کرمیرے باب کوآ دا زوینے کی
ملکیف نہ ہو۔ اے خوش نصیب سلمان حین سے بچہڑی ہوں دکھیار کی صغرائی مائی
سلمیف نہ ہو۔ اے خوش نصیب سلمان حین سے بچہڑی ہوں دکھیار کی صغرائی مائی

مِن تَجِكُ وضرور ما تفدلے جاتا ۔ ليكن تو و كيھ ہے سيرے اونٹ پر كيا وہ تہيں ہے اسكو

باند الم الله الكرفداك بعرومد ربيري فدمست كوروا مذوق اول-میں اب الفاظمیں و کمیفیت ا دانہیں کرسکتا جر ہیار مرطاری ہوتی۔ وہ میری گفتگد سے ساکت او گئی، حیرت سے میراسند و کھنے لگی اور صرف اتنا کہا بهاني خداك واسط بي كندگار ذكر اورايث نتنے كو يہلے ورده وسے آاميا منهوره ردے ادراسکا صبر مجد پرزمائے - اے بہائی سرائسی ایک معصوم بہائی با ا بمراهب الى تقويرميرى أنكهول كرسام بيركى للنوبيلي لين بيج كو دروه وسير خدا تیری ا منا شمنازی رسکه ستیرب بجدی هزاری مردد-اورسب بجزن سیطفیل میں

سرابهانی ہی ہینے میں نے ہر حند کہا گروہ ندانی اور یں بجنے کا وردہ دیتے ہی کوفورواڑ بوا - برون من كرحب بي كرف بنها بول ترمعادم برا أب كر بايس تشرفي فرابس-فدا را با نے کیا حالت ہے ادرید کیا کیفیت گذر دی ہے۔

ا مام حیین نے قاصد کی طرف و کمچرکر ایته بڑھایا اخطرالیا اور کہا:۔

بیارسی بهانی ترمیری یکی کاخط مدر آیا سب تیرا شکریدا دا نهین کرسکتا جن بی کا تربیامبرے وہ میری بهار بی صغراب اور بین اسوفت جن عال میں يول خدامبرسة ما في وشمن بريد ابن زيا واورعمروسعد كويمي اس سعمفوط كه -بتجيه معادم مديكاكريف إس إب كى كردمين بروسيس يائى ب ادراس اك ووره سے پلا ہوں جہوں نے مہانوں کے واسطے خوفا قے کئے گراسوفت میں استالیا ہی بنیں مردستراکے مہان کویا نی کے دو گھوٹٹ پلاووں۔ یہا نی آج تمیسرُون ہے کہ اُل رسول بدريدا ورابن زيا وكفام مع وسعار في والمياني سندكر ركعاسه ميراتها مخالدان

عبوك درياس ئراب رئي كرميدان جنگ ان تم موجكا عن سے اسوقت تك سب کاصفایا ہرکیا۔ حبر اصغر کا ترو کر کر رہا ہے ادر حبکی یا دمیں بیارصغرانے تجاکہ وردہ کے واسطے بہجا وہ وودہ تو درکنار پانی سکے چند قطروں کو رئے ہوئے زین اسکے یہے ہوئے زین اسکے یہے ہوئے کئے۔ میری بہن کے و دفوں بہتے عون و محد فردن ہیں اس معصوم کو دریاں وسے رہے ہیں۔ جن اختوں ہی یہ خطایا ہے یہ اکبر جیے شیرادر قاسم جیے بیارے فاک میں لٹا چکے۔ میرے بہائی میری بجی سے اور میرے ہے محن قیات کے درز نیری وعوت کرو ونگا۔ اور شرح ترفی عہد کیا ہے میں بھی مبدان کر فائی عبد کر در نیری وعوت کرو ونگا۔ اور شرح ترفی عہد کیا ہے میں بھی مبدان کر فائی مبدان کر فائی بھی مبدان کر فائی بھی مرام ہے۔

قاصد فدموں برگر پڑا اور کہا ا جازت و پیجاری رسعد لمعون کے مقابلہ میں جاکو نیار ہوں۔ امام حین نے اسکاسٹ کر یا داکہا گرجب کی سکا اصرار زیادہ بڑیا تر فرایا تیری خدمت بیر ہی ہے جو تولے انجام دی اسب اسکا جداب بھی ہمیار کچی کو مہونچا ہے فرامیں اسکوپڑے اوں اور عور توں کومسٹا دولتی کمیکرا مام حیین خیر ہمیں نستر بھیت گئے اور خط پڑھنا شروع کہا ا۔

یے لینے اصغرے واسطے ایک شاوکا تیارکیا ہے۔ انشاء اللہ اپنے انتہ اسلے انتہ کا تیہ ہے پہناؤگی۔ بہدی جات کے اسلے کا تیہ کا ایک بہت کی بہت کی بہت کے اسلامی بالی کا دعدہ کر آئی ہوں جلدی ہیں گئی وال ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں گئے واللہ خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلدی میں اینے والا ترہو گئے اب خبر نہیں فوہ جلائے کے اب خبر نہیں فوہ جلائے کی اور اسلامی کی جلدی میں اینے کی میں اینے کے اب خبر نہیں فوہ کے اب کا ترہو کی جائے کی جائے کہ کے اب کیا گئے کے اب کی کر اب کے اب کی کر اب کے ا

کسب پرری ہرگی!! روروکر! بچکیاں اورسسکیاں سے مے کا امرین نے بیادصغر کا خطاعتم کیللور ہام

الكل تا عد عزايا-

ا حمان درگا اگر میراید بیام میری بی کمه بهدنجا دو کر جسب موت سر بهمیل بی نفی، جسب زندگی کاحشیقی مفند، کمل برریا نها جسب دلی خرابیش کے پرط بوش کا دشته آج کا تها، حبیب حسین میدان کر ایامی ناناکی است کوهمیرواستقلال سیمعنی تباسط تفا-

حبب حیان کی آنکہیں زمنیب کوبن بجوں کا دکھر چکی ہتی ، جب من کی نشانی حیان کی بدوات اس كرسلسة وأياس مسلم على نتى جب حيدن كم إلا اصغرواكبركو قرو میں دباہتے تے، جب عباس حین کی کر قدار چکا تھا، جب اں اور باب کی صدائے تخيين وربهاني كم مرحباك نعرے اس كى كان در الله خي كرنے ہے تھے جب اناكى مفاين آواراس کی هرصلها فزائ کررہی متی اور حبوقت اسکے لیٹے بہائی اور بین سے بیچ کارتہ حید برقر بان بربط تف ارجب كي براريجي كساجاس سيكس دوراسكي إدين رب بى يتى اس كىمرده بىلى الكهدك سائف تقط سوقت اسك مرف بك رمان عما ادرده يه كرزندگي كان اتفري لمحل بين، ده و ثيات رخصت بوت سرقبل اين اس نوی کی صورت و کھے کے جس کی یا دیس نیندا عباقی عتی اورجس کے خیال سے وال وہا تہا۔ خدا كالأكهد للكهد شكرب اس ساعت آخرين ووغرام ش عبى يدري درقي وعد فراكا خط بوديخ كيا ببرك بيارك بهائي موجودة بونكا كرصغراك سائ سنباوت ويور بات سے قبل صین نے تیرے خط کو آنکوں سے سکا یا اور برسہ دیا۔ بہائی جود کیبدر ہے دہ کہدیم جرَسَات وه سُنا و بجرا وركه يرتجه كر خدا كي سير وكيا- درى نيرا حا فظ ونگهبان ہے. جن كوي و كررى ہے دوسب خداك إلى ببريخ كئے۔ ال اور بيوني اگرزنده ري توغدا معلم کیسکیسی تحقیر رنزلیل سے بعد تجہ تک بہر نجیں گی۔ اِپ کی یاد اُکر زیا وہ ستائے صبر سے كام ليجبُّو بهانيُ اب ترمير المست رخصست مد جا ايسانه و وغمن تيرا بهي خانند كرديل ا درمیرا بیام میری بچی کب مذیبوشیحه

گاصد فارموں سے آگہیں مل کر دوا مذہوا اور الم حبین خیبہ میں تشریف للے تزایات عجیب منظم تہا۔ عابد ہمیار سلتے ہتھیار لگائے ساستے آئی سے نقام میت و ٹانوافی اِسقدر متی کہ بات مذکر سکتے ہتے۔ بخار چڑھا ہوا تھا۔ تھ باؤں کانپ رہے تف إب كي صورت وكيفر كي كهنا جائ تفكر عكراً إلى الديم أنذكر كرك مري بسات دي كي نزلي في زيسباع كها-

مِن اور شهر إندو ونون سجهات سجهات نفك سُنَّة - ووقدم جلا منين جأ أحيطح میدان ہیں جا سکتے ہیں-اب آب فرد ایکے سوال کا جواب دیج الله ام حدین سنے عابديماركو كليجدي لكاكركهار

ميمياتم بدچا بن بورسا وات كي نال دنيا سي مقطع برجائ - اگرتم كويشظور ب ترسم مسررو مرادر کھر قیامت کے روز داوا دادی سے اس سوال کارواب ویا بوگار مهاری شهادست بنونا طه کا خاته هے- ایسا عضسب شکرد- زنده ربواقت کمانو كربناؤكر إب في روايل ساطرح الني كليج سع كرف خدا كي مرضى يرقز إن كئ -

عابر سمبار کو باب کی وصبیست باب کی اس تفریرسے عابر بیار خاموش موے تربیوپی نے اکواٹا یا درائے ن میدان سے واسطے تیارہ سے اب بیاری آنکہ سے آنوگرنے گے۔ آپنے اکرکے مگاكر فراید مصرح مرابندای انها مدتی ب اس طرح مرزندگی کی انهامرت ب-ووراز ابن بن كهيل كراسكام تقبال كاسهاورب وتوف روسيك كراس كيمن یں جاتاہے۔ گرکسقدر البھی ہے وہ موت جو درسری زندگیوں کر زندہ کروے میے مانا دنيا ميم بهترين انسان كى رندگى دنيا مين ايك انقلاب عظيم بيدا كركمي ميرك إب شبير خدا كك كا دنام اس ونياكو أن مط تماست وكما كئ منرورت لتي كراسي اب کے بعد جس کی زندگی برشل رسی این ناصرف پرستاران توحید کو بلاس ونیا كيسيغ دالور كوتبادون كرمين انسان كيفا عال سه زنركي اورموت دونول كو جنت اور دوزخ بناديا م اورا فيحدات من ايس بيول مي كهال كما م جر واست باری کی طبح فنا مونے نے سے محفوظ رئی میری زندگی تے جواب ووایک عت

میری نهادت کے بعد اگر عمر و معدا دراس کے ساتنی شرارت کریں توصیر کرنا اور مرداشت کرنا تم حین کی اولاد موادراس باب کے بیٹے جسکا صبر و نیا ہیں شہر مورکا ایسا نہ مورد زبان سے کوئی کفظ فٹکا بیٹ کی جائے بیٹی ت سے خت مصیب میں ہی صبر برٹ کہ اقتصاف نہائے ؟

ستده کے لا کی انہاوت مدام حین بے ہی زنسہ سے نگے سی ایک ڈالنیں ااک دوده کاه می ایک بعداد ایبا دنیا اسکا جواب ندشید سکیگی جوی کی عاشق 
زار بین بهای سے گلے بل در رضبت بو کولمبل جنگ بی دیا ہے اور ایک مرک 
داسطے بزاریا مسلمان براریں لئے کھرٹ ایں جی طبح سوتے ہوئے بہان کی بائیں 
یکر تر بان ہوتی میں اور ویکہ و کھوکر فنگریہ کے نفل پُرائی می اطبی اس کے سرکر کیکے 
سے لگاکر فعدا کا فیکر اوا کیجو۔ زنیب کس سندسے بیراسٹ کریا واکروں ترق اپنی 
عرب جرکی کمائی نشار کردی لوراسوقت کوئی اتنا نہیں کرتیرا یا تند اسکے یا فی بی وں۔ 
یاجائی زینیب فعال میرا بہترین وارث ہوگا۔ میری اکی صار دینا کری تیرسے فیک

ہونیٹوں پر میں قرفان ہو۔ یائے زمینب زندگی کی آخری لحوال میں ہیں ہم طال بندی
ہونی ویکہ رہا ہوں۔ سیدان کر بلاسے عمر اِسعد نہال نہال جائیگا گر سبت ملی فالی یا تھا
روتی بیٹی روار ہوگی۔ جن میکوں کر بہائ کی جان ہے کے واسطے ساتھ لائی متی وہ ہس
می ووق میدان میں سورے میں اہیں میری من صبر کر اور جن طرح حسین تے علی کی
شان وکیا وی اس طرح قریمی فاطرے کے جاکئ کی اور سے اسمدی ساری رزمند میا ائ

ان دوق سیدان بن سرب این ایس میری ان صبر کرادرجی طیح حیون فے علی کی شان دکھا دی اس طیح ترین فاطمہ کی جہائ کہا دے۔ اس میری پیاری زئیب بہائی سے مال در خصست بور طبل جنگ نج رہا ہے۔
سے مل در خصست بور طبل جنگ نج رہا ہے۔
اس کے بعدا ام حیون نے شہر پاری طرف دیکہ کرکہاند فاطمہ ورطی کی بہرتواکی

بھاون ہے جبکا کیلے کٹ کٹ کر ان بین کالگر قائل کا نام منہایا۔ تواس شیر خوار
بچہ کی اسے بیسے حرار کے تیر ریسک لرجان وی۔ شہر یا زسخت سے تخت الملمر یہی
دیان طعن سے آئٹ نا مرجرو الدے کی دے گھونٹ شہد بکر ملت سے آئریں ابکی
شاوانی ختیفتا فائی نے نو تا الم سے ویلے کی توفعریت سے شاویا نے این زیا و
اور تر در کے واسطے عرب ان اریا نے ایر کے ۔ حیان کی بے کفن لاش تیرے النے

بڑی ہوا ورخون آلردہ سرا نبی وں کے سامنے ترثب را ہرلیکن زبان سے آف یا شہر کیکے اور دل اس صدافت الطف المحاسم جس پر مین سب کیمہ قران کر بیلا-

ظافال ہے اوقا فارجب صدور پٹربیں داخل ہوتد درود بڑھ کر سجد بندی میں اُل الدحریم مبارک کے ہددے پڑ کر بصد عجز و نیا زائج کا کا کا فالمہ کا اٹا ہوا قا فران در افتدس ہوا خرائے ہے کہ مبدان کر ہا سلما نوں کر مبت دسا در انگی شتی کا افتدا ہے۔ سٹر ہاؤ بٹرے کرم کا سٹ کر یہ آسان ہیں ۔ اب خدا بٹرا گہان ہے یہ اس کے بعد اہام حیون نے سبے پہلے سرور عالم کا عمامہ سرسے با فدھا۔ بتن میدی کروں نگائی۔ اور سیدة الزہر اکے اس کی ہوئی روا کرسے با فہرا اور کو گئے ہیں ہوئی روا کرسے با فہری اور کو گئے۔ برسوار جدکر سیمان جنگ بی شریعیت لائے۔ عمروسعد نے آگر وائر کہا سفدا کا میک ہے میں کا فاقد ان ختم ہوا اور اب کرئی باتی نہیں۔ بہتر ہوتا کر حیون کو زفر دائی اس کے اور سیم کر آج شام کر حیون کا سرکر اللہ کے اور ان ہوا ہے اسلے شام ہے گئی وائی طرف سے حلی کرور کا یہ کہرا سے ہو تھے ہو اور اہام حیون سے یوں نی طب ہوا ۔ اگر چو خلیف فرزید اور ابن زیا و کا تھم ہری سے کریں آپ کو زند و نے جوڑوں گرآپ اب بھی اگر فلیفہ کی بعیت برآنا وہ ہو بالی ترمی بائے حکم سے آپ کو زند و نے جوڑوں گرآپ اب بھی اگر فلیفہ کی بعیت برآنا وہ ہو بائی ترمیں بائے حکم سے آپ کو زند و نے جوڑوں گرآپ اب بھی اگر فلیفہ کی بعیت برآنا وہ ہو بائی ترمیں بائی حکم سے آپ کو زند و نے جوڑوں گرآپ اب بھی اگر فلیفہ کی بعیت برآنا وہر ہو آپ

المحسين شكرات ادرجاب ديا-

مع وسعد ابن زا دادر زیک احکام ترفره کے ادرائی تعیل میں من می کردگیا۔ فاطمة الزمراکا ہرا بھرا چن من علی کے بچر بچرکا جنازہ تیری انجوں سے گذرگیا۔ فاطمة الزمراکا ہرا بھرا چن شرے اسطے در میری انجرا گران بھول کی ہر شکھ کی تیرے داسطے در میری انجرا گران بھول کی ہر شکھ کی تیرے داسطے در میری رہ ب ادران ب اب ادران میں مار خطرہ تجبکو ابنی وہمت ان شار ا ہے ادران رمیت کا ہر ذرہ اگر توست تو بہت بجبر در ترک یا تعدیں ہے ترفاطم دیکھ لیا کہ دوت وزندگی کا معالم خدائے بہتر در ترک یا تعدیں ہے لیکن مین بنواطمہ کے دو جاندے کھوٹ میں مال دے۔

الزمل مياشد لخنان فحار 1.14 ستيده كالال بعت ندیدی صدانیر عاورشیطان کسنے قدم قدم باکل ری فتی اگریں ولك جانا ، خاندان كا تعلق ادر بجرس كى مجست اكر بجكر يسلالين ترز مركى وردندكى كين جبه ودرند تق مرخدا كاشكر بعب عند بعد صبركى ترفين بخشى-عروسعديم ريين خبان مدرسه وانزاى حرام بع تدجن راحم إن نبرى وسبيح قدر مواور معارم بوجائ كرننها كرباك طرح صداقت برقر بان بوسة بس مين اكرجابها اور بعبت از بسطور كرايتا زنجه جيد زسعادم كت أدى ميرك قدمول بس كرسته ادر خرد زبیرے باؤں جوتا گرضرورت تھی کریں سلمانوں سے واسطے صبروشکر کی استقامت اور ایناری ستعلال اور خودداری کی ای بنی بسیا ور کهدون دجن برانے مارشلمان بسانی ماریس تیار کرسکیس در میدان کر با کوییش نظر که کرسخت سے سخت مصائب بن سقلال كواته سے زوں ميں سنيبرنا ده بول سنيرنين اول اور سراعت دوب كم عالم الغيب صرف خداست وحدة لا شرك ب عمر تجے تا ئے دیا ہوں کر تیری ترفعات پُری نہرگی اور دنیا بہت طدیج کوایا سرشد دم او بی میں نے قبل از جنگ تجدسے کما نها کرمبیت بزندنا مکن ہے ادر دُعَاکِرًا ہوں کرخلا جھکواسوقت کے واسطے زنرہ نزر کے کرمیں چندون ہ زندگی ك واسط إك فاسن وفاجر كي بعيت كا وصبه بنوفا لمدك واسن يراكا باول-

اب ترحین بن علی کے الفاظ کا جرمحض صداقت پرختم ہیں بقین کر جمکوتیری کھٹ پررحراتا ہے۔ تراپنا اسراعمال سیاہ کر حیکا۔ ترنے میرے ہیجے جن جن کر ہیکوی مستقل کے اور تیرسد اعال سے شیطان می اسرقست بنا و ایک راسے عمرت خداست در ۱۰۰۰ کوری جما در اپنی توقعات کوج سراب کی طرح جمک ہی ہیں منتبقت کی کسد فی پربرگه کهیں ایسا نه در تیری بینجتی کا یا عث بی*ں قرار ویا جاؤں* 

عررسعديه بهارى آبائ شان ہے يہ بما راموروٹی جرمرے كريخت سے تحت وشن

رہی تباہی سے بھار اپناکرم دکھا ویتے ایں۔ ترجن سباب کوا ذیت جمار ا ده دانت آخین میرے داسطے سترت سے بل گئے .میرے جدا محدصرت ابراہیم کاطح بیاس کی آگ کا سابی کے بھولوں سے بل میں ابجوں کا خون دودہ اور شدكى مهري بكرميرك ساسے بري ك راب، عررسعدمترا ايان كا غارت بوكيار تيرس منميركوكيا أك الكسائن واسطيخوس من بوكو بزار اسلح ا ويبول ف مشى كبرنيخ اسانول كودن كردايكه الملي خوش موكداس إ وسفرون كي مت يس جكونز سنيبرا خرالزال بحتا ب اسيه ايد كفش بردارموج دين جوى وباطل ك استيازي موت كوزندگى سے بهتر سيحة إلى اورظامرى آكليل جكر جادى نیال کرتی ہیں دواسکو کا بیابی کی نیاوسے تبیر کرتے ہیں۔ بنوابید نے اسوقت کا چرکیدگیا ارتخ اسکو ومبرائے گی اور لئے اعال سلمانوں کے بچر کی زبان پر ہو تھے: سيدان كرباليك اعمال برمهر مصدين شبت كريكاء ورحين بن على كي شهاوت بساط نبوالم برايا جانماد كاجدة العريج ادردك كاسف بنوفاطه كوكاميابي كي قبيت زادونس دى اورحسول مقصدين آج جر كېد مجكول كيا ده بهت كچه ب-يديري فرم ا سیدة النساک در و و اورمیرے بررگ إب غیرخداکی پر درمن اورمیرے مقتل ا سرورعالم في زميت كاطفيل ب كركليج كي كرون كاخن عطر مجدراً نجول س لكايا ادر بزارشكر ب اس فاور ذوالجلال كالمصف بجدايها منمير طافراياكمين أيصي الرامكى مبيت سے محفوظ مول-اب جبكه وقت أخرب ين تيكويا ويا مول كرال تام دوران من محكوا كركه كاتا قصرت يركم براضمير وغانه وس جائ ادر بكول کی بہت خالب ایم میکوزیدی طرف ائل فکروسے عمروسعدو کھ میر صرف اکے دود و کا اثر بہاکہ جہدنی ترفعات اور فانی ضرور ایت حقیقت سے مغارب کئیں اورس سرخرومدا كي حضورين جاريا بون-

تجکر معلوم ہے اسرقت تواور بیری جمعیت کس کے مقابے میں ہے ججد کا معلوم ہے بیر محکمیت کس کے مقابے میں ہے ججد کو معلوم ہے بیر معلوم ہے بیر ماری کے معلوم ہے بیرے سرپر یہ عام کی بیست پڑ ورہی ہے اور و ہ کا بل انسان ہے جس کے نام کر و نیا بوسہ وے رہی ہے۔

کا بل انسان ہے جس کے نام کر و نیا بوسہ وے رہی ہے۔

عروسعدن استحت دركا جواب اسطرح ديا-

مین استے جو کہہ کہا دہ شا بہتی ہوگریہ وقت وغط وورس کا نہیں ہے تمکو
الچی طبع معلوم ہے کہ جسر ہے ابنک تن سے جدا کے دہ نیجر فاطمہ کی کولیس تئیں
الپی طبع معلوم ہے کہ جسر ہے ابنک تن سے جدا کے دہ نیجر فاطمہ کی کولیس تئیں
السل شے آپکا سر ہے جس کے واسطے تو پ کوششن کررا ہوں بعین برا ول جی بن اور اسراین زیا و کی اس بید ہو اور ملکست عوات کا مال مقررہ کر اپنی خدات کا صلہ یا دار ملکست عوات کا مال مقررہ کر اپنی خدات کا صلہ یا دار مسلک ہے اس شین الم ہوجات اور سے وحشت ہوت ہو ہو ہے اور ہوگا۔ فیلیفرز بدراہ و کہہ رہے صرف متہا در سے سری ضرورت ہے۔ ابن زیادہ خطر ہوگا۔ فیلیفرز بدراہ و کہہ رہے ہو گئے۔ میں اور میری جمعیست تہاری اس فنول ہوگا۔ فیلیفرز بدراہ و کہہ رہے ہو گئے۔ میں اور میری جمعیست تہاری اس فنول ہوگا۔ فیلیفرز بدراہ و کہہ رہے ہو گئے۔ میں اور میری جمعیست تہاری اس فنول گفتگو کو اب شینے کے واسلے تیار نہیں۔ میری فرج کا ہر بہا ور حلہ کی اجازت

کا طلبکا رہے اور میرا احسان ہے کریں فامون ہوں۔
عمروسعد نے یہ کہ کرایک شخص کو مکم ویاکہ سے پہلے تری حلہ کراور ایک
ہی وار میں حیون بن علی کا سرآ آر لے۔ یہ اٹس بن سنان ہا جرا ام حیون کے سامنے
آیا گرا بھی قرمیب مذایا ہا کہ میوسکے پیاست الم نے وور ہی سے ایک برجبی ایسی ارکا کھوڑ سے سے گرا اور زمین پر زئینے لگا اس کی میکیفیست و کھی کراسکا حقیقی

ہ کوی رکھورے سے سے اور اور دین چروہے کا اس کی پیریفیٹ وجھ اساں بہائی اُسٹے بڑھا اور قریب پہنچا گرا کیب ہی دارے اسکاسرتن سے جدا کر دیا آطرح آنگوار دی ایک ایک کرکے میدان میں اُسے اور اہام سے با بقدے مل ہوئے اِب

حب عاوت عمروسعدت این اشکار کولایکارا اور کها خامرش کمیوں بوسب ملک ملكرود-اتنا سنة بى جناكار مارد لطرف سے حله وربوت عروسعدن بآواز باند كها- ايك بزار دياراس تخص ك واسطيان بوحين كاسرتن سعهدا ار دے۔ اب بیانیا ہرطرت سے نیزے ا در الداری تعین بھر دسعت بہتا تھا کہ علی کا فيقوك كاشكار ورجكاراس يدمعلوم منتهاكه شيرك بغجري فداك شيرك طأت ہے کواریں بیموٹیں برہیے ٹوٹے اور طالت یہ ہوگئ کرجرا کے بڑیا وہی گر کرختم ہوا۔ سیدان کر با کے شعلے صین بن علی کی تینے کے شعلوں کو سجدہ کرسے سکے۔ کرالا کی الك في الغرود كوزنده كيا اورسيده كالال اس آك بي اليفي الا ابراه ينطيل مند ى طرح بيُول كى اندتررا تفاع المقان كوارجرورتيم ادر بوزش بوسكا إسك نظر عمر وسعدين بنكاسه بيا بوكيا كروني كمث كالدر أنشين تركب تراب كر وسيربون كيس- جال مهمتول كي صدائي لمندموري تعيس وال كرام يع اليا-كرئى بهان كررور إنها اوركوني بهنوي كوع وسعدف حبب مالت وكركون يمي ادرهین کی تین م برار قهر ضداین کر مرسمت گری ترسب سے پہلی صفیں جا کھڑا موا- انغام درگنا تکها کیاا در دعدے سینکاروں مزاروں - جبلہ" می ایک شخص بگراار مبان انعام کوترخود کیوں عاسل نہیں *ک*ا۔ تیری شجا عست کہاں غارست ہوئی بیم **ک** كثر اكر فرد حكومت كرنى جابتا ہے - اخر بهم كيوں موت كم مندب جابس جين كا إلىم على كا ادر على كا إلته مقدرت كا إلته المهار بيدان جنك نيس سيدان تياست ہے۔ بہاں مرشفس کوجان کی بڑی ہوئی ہے حین کی اوار نے فون کے دریا ہا دسے اور ودچار نہیں۔ یکٹوں جائیں اس کی الموار کی ندر ہوگئیں اور کون کمدسکتا ہے كراس الواركي آك كنن ككر اورخا زان سياه كرديكي عرسعة تنميست بجيد كرفوج ابى مگریر فایم سے اور قدم بنیں ہے۔ توصین کی طاقت سے دا قف تہا ہمکو جان بوجیکر

مرت کے مندمی و مکیل دیا- انجمیس کھول اور دیمید کموار نہیں جبلا دوسے بجلی ب بركالا ب- الكيس خرواورى بى كدهرات أتى ب ادركدهم والى بعرود يد وكمد كرونس روقى ورقى اورصم كيدكة ورست وكهانى وسع رست بين لموارغ لكار تظراری بے گریتہ نیس بلٹ کب ایٹی کدھر ری ادر کہاں تکی۔ دل کانب ہے میں اجم تعرارے میں اور گرونیں سکوری میں۔ عمواری اوارر عدی جبک ہے كركن كي خبرب اوركرف كايترنون - اشتى وكهائي ديق ب كرق معلوم بوتى ہے میکن جاتی وکہائی میں وہتی۔ ارسے برنجنت شجا عست کا ایک سمندرہے جو حبین کی الوارے اُل را ہے صداقت کے باول ہیں کہ اس کی تموارے جوم مجوم کریس رہے ہیں ہاری گرونی اُڑ اُڑکر ایکی لموار کا اور ہما سے ول بك بك راسكا سنهوم رسيمين عمروس ضبط مذكر سكا اور قبراً او وتكابون سے جلہ کود کھیے کو ایک امیی کوار اری کرسرانگ جا پڑا۔ اس کے بعد آ کے بڑا اوركها يسحيين كوميدان ميں روك كرايك وستہ خيموں ميں جاستے اورا كن كلاہے کر حدین کی عورتیں ابرنکل آئیں اور میں حین کے بر بے زینیب کے خون سے این موارد ک لول-المادعين في يمسك ورسورت كماكيا شجا عست اسى كا ام ب وراسى

المام مین نے بیک فار عرب دراسی کہا گیا سیا عست اسی کا نام ہے اور اسی رستے پریزید کی معیت لینے آیا تہا-ابھی حین بن علی زندہ ہے اور تیرے ایک دستہ کی کیا ان ہراروں آدمید ل کی بھی مجال نہیں کرناموس رسالت کی طرف آنکہ اُٹھاکہ د کھی لیں۔

ید کہدکر اہام حین آگے بڑھے ہرطرف سے دار ہود ہے تھے۔ اور تیروں پر تیر بڑر ہے تھے گرا مام کی کموار ہرطرف قبل عام کر دہی تھی اور کسی کی بہت نہاتی تھی کرسائے آگے۔ عروسعد فے ہر چند کوشش کی گرم زند بیر بے سروری - و فقائر فی رفتار کا رفتار کا در ا فراط کا بن کیا - اور حیثر شون س مع سوار کے ور اے افر رہا - جا بتا تا کہ

ف فراط کائے گیا۔ اور چٹی رُدن ہی مع سوار کے دریا کے افر ہما۔ چاہتا ہا کہ پان میں مند ڈاک کرتا ہا گا کہ پان میں مند ڈاک کرا ما کی صورت و بجھ کر فاموش ہوگیا ، حین علید اسلام نے ارادہ کیا کہ پان بیس ، چلو بھرا گر بچوں کی بیاس نے یا تقدمت کا نہ جانے دیا اد دہر عرسعد نے شرے کہا مردہ نے ذیدوں کومردہ کردیا اب اگرمردہ زندہ ہوگیا

ترمروے اور زنرے چیئے چلاتے میدان سے بھاگیں گے اسانہ ہوجین کے طن میں یا فی کا قطرہ پہورنے جائے الن نامی ایک شخص نے اسوفت ایک تیرارا جدا ام کے علن میں گفت اور تمام مند بہدایان ہوگیا۔

برده مرسط ماین می دوده می مرحق تهاس ایر جرسبیدالنسایتی اس باپ پر جرشیر خدا تھا اس بچه پرجه اس تیرسے زخی جرا-

غرن کی کلیاں بھو کتے ہوئے میدان میں تنشریف لائے عمروسعد بیہ بھد کر کر خرکاری ہے ساسے ہم اسلی صورت دیکتے ہی الم منے فرایا نشاسے سے فارین ہونیا ہوتی ساخت کے فارین ہونا ہوئی ساخت کو ذی الجوشن سے کہا ایا تمام دستہ لیکر شوٹ پڑ چنا نجر سرپیا وہ ہوی ساخت کو شمر نے ملقہ ڈال لیا گر جہل مقصد حال منہوا اورا مام نے ان بیا دو کل بھی صفایا شروع کر دیا اسوقت اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے۔

در معانی کی اکسیس زمینب بهراگی " ام کا او دصر و کمینانتاکه ذر عابن شارق نے بائیں یا تھ پیلوار اسی ادر بیرا بیا وار مقاکه بیر کشکیا ا

ورُود نا ناپر اس کی بیٹی ادراس کے زاھیر

11.

ا ام نے دفت کیا کہ زرعا کواس کے حلہ کا جواب ویں گرغون کے فواسے یے اِسقار کر درکر دیا کرکریٹرے اور سٹان بن انس نے گرے ہوئے زخمی بنیادہ

كربلك وولهاكرابيا نيزه اراكرسيندس إربوكيا-ا ج جعد كاروز ب اوروُنیائے اسلام بح مرحصین عیدالوشین شائی می ے فیلے فتم ہوئے۔ نازیں پڑھی جا حکیں۔ نفرہ توجیداورصدائے مکہیر لمند ہوچکی۔ اسوفنت سے چند لمحے پہلے عرب تنان کی سعبدوں ہیں جس نبہیر خرالز ہ<sup>ی</sup> كانام كُونْج راتما اسك زاس اسكر بين اسكربان اسك جرز كشف حين ك سیندین سنان ابن انس کانیزه وار پارسے اور دویش رسول کا سوار کر لما کی علتی بعلستی رمیت ہیں حبت گرا ہواہے۔عمر وسعدا دراسکی ندج خوشی کے ایسے جُبل رہی ہے اور حبین بن علی سے ترایب دوسرے کو شارک إدوسے سے إيل. آخرِسَان نے نیزہ با ہر کمبنی اوراس کے ساتھ ہی مگرک کمڑے امراکے شماروت خنجر لیاراکے بڑا تر و کھیا جہرہ پرسکرا مسك ہے احیرت زوہ ہور خا موش ہوگیا نزغولى فربيب بنجا اوركها وم دابيس سے اگر زنره حيين كاسركا ثوں كا قريديد الال كرديكا - يدكه كراس سيبندير سوار جواجكوفا طمداور على بوست ويتقت يحريموال عربى ف المكول سے سكايا تها- امام عالى مقام ف فى سے بكر فرانا جا إلكر خولى ے مہانت مذوی اور مسیدہ سے لال کا سرتن سے جدا کر نیز ہ پر لبند کر دبا۔ ز زیب اور شهر با نوکی انگهیں صبح سے روستے روستے اب تھک کر خا موش بركئى تنيين يرا منوختاك موييك تصاورهم كسيسوا كبهدإتى زتها-اام كاسرنبره ير ويكي كر شد بها رهين حيين اركرابيس اوربيهوش موكر كري- كمهه ويربعد موش آیا نو کیدر حمالیے آئیں کہ سرکر و کھیں گراب عرر سور کے حکم سے اس جم جس کی روح نیات واستقلال سے رنگ ونیاکو وکھاگئ گھوڑے کوورے سے کہ بڑی

پسلی جکتا چرم د جائے۔ مثہر یا نریکیفیبت دیمہ کلیجہ کی<sup>ا کر</sup> بیٹھ کئیں گربی بی زنیب سے ضبط مذہوسکا اور آبواز لبند للکا رکر کہا۔

عمروسعد اگر قتل كريين اور خانال بر با وكردين ك بديسي اعدا دس كَيْرَاكُ بْهِينِ بَهِجِي تُرْصِرِف اتَّناكُر كُرِم دول كُرسائة عنه بتَّا دے كرحين كى لأمش كو گودمی ایلوں اور شرے گھوڑے مردم ہمائی کے ساتھ زندہ ہن کو بھی کیل ہیں۔ عصری نماز ہر چکی تنبی وھوپ کی نشابت میں فرق آگیا تھا اور آفا ہے نے اینا چېره کرنوں سے اتھ سے پٹ بیٹ کرایا تھا کہ سٹر اور عراسعد اکرا نے وندا نے سنتے ہتے لگائے تیمیس واخل ہوئے وہ آواز جنے زمین واسمان کر تهرا دیا . رو آوازیت خیرته ام مین آگ لگاوی ، وه آوازیت کربلا کوفاک سیاه كرويا وفعتاً فضارتها وت يس كُرنجي وردكيتان كربلاك كانون مين يدصدا يهوني شمرا نیری کہیں ہوری جانیں اس سے پہلے کر ترزیب بہت علی ہر نظر والنار زمین شن بوتی اور میں سما عاتی اس سے بہلے کرے عباب تیرے سامنے كمرى برقى-آج ميرسد معصوم چېر كوينرى فرنخ النظرول سے بچان واسل شهيد بويطے . جيسا كارائي آئميس عيداردال اور جيكو ندويبد! اوسنگدل ي زمينب مبسب على مول واسرقت ميرا إب على اورميرت بهاني حن اورمسيين زنده نہیں ہیں او لمعون میرے دوٹوں بیچے تیری فوج نے ذریح کروسے۔ لمعون میرے سامنے سے مسل جاریس رسول زا دی ہوں اور اس رسول کی نداسی حب نے ماننم طائنی کی قبیدی بور کی کو اپنے اٹھے سے روا اوڑ یا می کھنی۔ پھویی کی اور زسٹ نکر خبید کا ہمیار اُٹھا اور جا بنا تھا کہ شمر کو الوار ارسے كرمة عِلاكِيا اوركريُّ استمرية فيصله يجياكه فوراً زين العابدين كوَمَثَّل كردو تأكم حين كانام دنشان ونيا سدمسط جائدادراس طرح بزفاطمه كا كعلكا مطلق

باتی مزرے گرعروسورنے اس رائے ہے اتفاق مذکیا۔ عابہ بھار کا نمس پڑیے کے حکم پر شخصر رکھا اور حکم دیا کہ دونوں فورتوں کے کہا ۔ اور زور آتا رکر رسیوں ہے اندہ دواور ڈین العابرین کو اسی رسی میں حکوائر تمینوں میدیوں کو ایک اور ط پر بھادو اور باتی کو دوسرے اونٹوں ہے۔
موایک اور ط پر بھادو اور باتی کو دوسرے اونٹوں ہے۔
موایک اور ط پر بھادو اور باتی کو دوسرے اونٹوں کا قبلہ

جب یہ قافلہ روا نہ ہوا ترسب ہے آگے کے اوشط پر علی کی بیٹی ہوا ور عابد بھیا رشکیں بندھی ہوتی سوار سقے اید وہ در ذاک منظر تھا حسکوا ساتی عابد بھیا رشکیں بندھی ہوتی سوار سقے اید وہ در ذاک منظر تھا کا اور بھی بی سنبہ ہے سکی تقییں۔ بھیار کو خن ریخش آر کا بھا کا اور بھی بی سنبہ تھے گر اسکی زبان سے حین کے سوا کہد نہ نکل تھا کر با کے دگیب تنان کا ذرہ ذرہ اینے بہان کی معیب پر ڈوا ڈیس ار رہا تھا ۔ جا ندر دا بٹی اظاوع ہوا اور ارب اسے جینے جلاتے ندوار بوتے اعروسور شمرا ورخولی شب کا ہ کا لطف المہاتے ایک چڑا در رشیر سے بیرہ بی تنی کر دی گئی اور اس کے کرفیدی بہاگن جائیں رشیاں کہینے کرمضبوط کر دی گئیں۔

رات ایک بی تنی آسمان در بین می و بی تھے۔ چا ذا در تار در این می کون فرق دنها گرعمر و سویشر اور خولی کی دات آمیدوں سے ہری مجمری اور قد قات سے لرز تقی از زیب، شہر یا نوا در ما بر بیار کی رات قیامت کی رات تھی! جوکسی طرح مذکر تنی ہے۔ آخر خدا خدا کر سے می حصا وق نمر وار ہوئی اور خبکل بیابان میں عابر کی صدائے ترجد سے شخر و حجر کے سیکھیے تر ڈورے اور تنیوں بڑے ہے ہنے اور آوا ترک میں اور قدی است ترب ندفا ہوئی میں سے دول اور خبکل میں بچھا فی شروع کر دی تھی۔ اور قدی دول کو تا میں کھی اور خبکل میں بچھا فی شروع کر دی تھی ہوا کے جمد کے معند اسے دول کو دول کا متمد و خصا میں بچھا فی شروع کر دی تھی ہوا کے جمد کے معند اسے دول کو در کے دول کا متمد و خصا میں بی تاری میں تیر را جھا کہ زین

ے زینیب بنت علی یہ دُعا اسٹ مجل میں گونجی-

خال الموجدات إحبين كے بعد زنيب كى بېلى رائ حتم بو في رائ كر طي کٹی اور ول پرکیاگذری ؟ اسکا حال تیرے سوا کرئی نہیں جانتا ۔ زمین سانپ بکا ڈستی رہی اور آسمان بہا طرکی طرح <sup>ا</sup>ر اُمار یا گر تفتر برمیں اب بھی موت نہ بھی الالہان <sup>ا</sup> تجكومعلوم بيمكر بوش سبنها كنے ك بعدائج بهلى مرتبه تير ك حضور ميں إس طبح عاصرون بوں کر ایمان ملامت کررہ ہے لین توجا نتاہے کرمیں مجبور ہوں ہجھے إنى سيسرنين كروضوكرتى مى نفيب نهاي كرتيم كرقى ميرى كرون اور إخ فرندي ہوئے ہیں رکوع سے لائن ہوں مذہبدے سے سے الے عالم الغبیب ہم تمیوں کی یہ نماز نقشا سے برابر ہے گرج طرح ہی ادا ہوسی پڑھی۔اگر قبول فرما نے تو ٹو نکمتہ زواز بيُّ زينب كي اس وعاسي عمر وسعد قربيب آيا اور كها اگريپنده سخت مينو مجه سے کمدیتی میں وصلا کر دتیا۔ نماز کا یہ عذر فلط ہے۔ بی بی نرینسب سے آہت سے فرایا جن سے عذر کردہی ہول وہ و کھے رہا ہے کہم تینوں سکے جسم تیری رسیس يلے بڑيے إلى اے عمرور معدشرم كا وقت ہے سينے لينے بچە كا بخار اسپنے ا شخص کواس کی گردن پر رکھ کر د کھیا ہے۔ میں جانتی ہوں کر ایمان والصاف پڑھے اور در إربز پرسے رخصت ہو چکے کر ابن زیا زجیبا رؤسسیاہ اورتجہ جبیا شگدل مخلوق خارا کے حاکم ہوئے فرا اس کے جمر کا تحد لگا یہ بخاریں گئیلس ا ہے اور ردسیاه ببودی بهار بهیار قرانی یک سے داسطے جایز نہیں سبجت ترف رسول الله كم ريفن زاسي كونيدى باياب- بنوفاطه دبياس رفعست او يك اكى ايك نشاني عابر بريار زنده مصحبكا تماخه وكهان قرابن نزا واور زيركي قرائكاه مي لے جار المہے عروسعد بشرا ورخیل ایمان کی انجہوں میں لینے اعمال مور کھواور انتفاركره اس روزكاجس كي خبرنا كاجان كى زبان سارك تمكام البي سك حواله

وی ہے اور جب کا کام ریم الحق ہے۔ المم زین العابین نے محصوبی کورو کا اور کہا جذا تھا وہ ہوگیا اس پر بحست فضول اوركننك بهكارب البته بمعموس ساكرم كخوستكاران كم ہارے اپ کاسرورات کھر ہاری آفہوں کے سامنے ٹرا را ہمکودیدے ہم زیا د و برنجنت إنسان و نیاین کون موگا کوئیسیون می اس طرح گرفتارین کونگل بهرسرك نيس سكت اگريد كهون كدرتيان و سيلى كرور و كنه كار- اگريدخو ابن كرون كر جمكوسيد إب كرسترك بهونجا دو ترخاطي- إل يدخوانس ب كرحين كا سرمیری گود میں ڈال دور میں اسے سینہ سے چٹائے این شا واور پر پرک ور بار میں ہنتی جلا جازنگا، خولی نے جواب ویا ترمیمارہے اور شایر وسنن بنی سے پہلے ہی موت آجائے۔ گرشن اور مجھ کرجن ٹر اس سرک واسطے بے جین ہے اس سے بہت زیادہ میں انعام کے داسطے مضطرب ہوں سنزایب گراه تهااسته خلیفدیز بیری بعیت سے اکا رکر نیکے لبعد بھکو کا فی افست بینچا ئی- ترمیی فینمت بجد کر سے تم دگوں سے ساسے حین کے سرکونڈ کھڑا یا۔ اگر تو دعدہ کے كاس سركيلية باؤن مدين فوكري اربكا تربير سرتيكوس سكتاب، بياسك إساسكا جواب كب خاموشي فتى جران تنيون كے علارة تام الجبيت برطارى ورئى مسلم، تل عفنبل كا خاندان اسكى اب نه لاسكا ادرسلم كى شهزادى سنه كها وجيب اشإن ردک اسی کستاخی شرکه زمین تجارگل کے۔ بیسر جرنبرے ساھے بڑاہے اب بھی دونوں جاں کا مالک ہے ا

حسیبتی فا فلہ کو فنہ ہیں کو فدجیں کی مکاری امام حین کی شہادت کا بڑاسیب ہوئی۔ کر ہاکا انٹاک متحدیثن میکا یہ ج اسکی سرزمین اپنے بسنے دالوں پر اور بسنے والوں کے ایان اپنی ادعلاً مدّاشدا نيريُ للّهُ

وغابانى پرلعنت فامست برسار ہے ہیں بیجے اور بڑستے مرو اورعور تیں میلوم كرسكة خاندان رسالت جدا كلي طلبي براتيا طاكر بلامين بيونجار الراج موكيا افطرنا بریا دُفا فلد مع سرکے ابن زیاد کے پاس جار یا ہے۔سرنگوں بیٹھے ہیں ایکے اعمال ایمے وصورے مرطرف سے ایکے سامنے استے ہیں ایمی آئمہیں ایکوروسماں یا وولا تی میں کر کس طبح ا نہوں نے لیے چر راسے وعدسے کی اور یا لا خرسلم اور المرکم بول کی جان لی۔اٹکا ایمان اٹکو تا آ ہے کر ابن زیا دسے خوٹ اور وٹیا کی محبست نے اٹکی دنیاا در دمین در نول بربا د کرفئے۔ انہیں سیعین زاب اُسٹھتے میں اور انکہ ایسے خون کے دريا بهدجاتين-

عمر وسعدمے کو فہسے اوھ ٹرا وکیا اور مہت سے کونی ٹیکل میں شکل ویکھنے ك غرض سے موقع ليكراً وهى دات كرمسنسان وقدين بن دنيب نبت على كرورمين سے بندھی موئی خدائے بہتر وبر ترکے حضور میں تھی کان میں وفعتا یہ ا واز بہونجی۔

مربی بی میں حاصر ورجا وُں ؟ " برنگاه أشاكر د كيها توايك برهياعورت مربرروا داك اورمند چهپاك سك کھڑی ہے چاندنے بڑھیاکوصورت بہجانتے ہیں مدودی- اجازت کتے ہی ندمون مي گرى اور الله جاز كركها يوغريب اور محتائ مون يه تهوراسا شريدادر اي اس أتبدير ساته لاي موس كر قبول موكيا نوبيرا إسب بن بي مي غير نوي موس-ہے میندیں بی بی فاطمہ کی کفش برواری کی عزت عال ہوئی ہے فرائے آپ انکی کون ہیں اور تبول کے لخت جگرے آپکا کیا تعلیٰ ہے ہیں جبوتت کا فرکر ری بوں اسونست میری ایک میری آ قابی بی فاطمه کی گرومیں ایک بچی تقی حیسکا ام زنیب تحاتبا رسول زاوی خداسکه واسط بالزانام کیا ہے۔ بین و کھے رہی ہوں کر وہتوں جرع صدسے اوجیل تنی آج میمرسائے ہے اور میں اسوقت بنت الرسول كرائي

المنكول سے وكمدرى ول-

ی بی زنیب کی آنکه سے آسو کی لایاں بہدر ہی تقیب اضوں نے بڑھیا کا سرا تھایا اور کہا۔ میں فاطمہ کی بیٹی نہیں لونڈی ہوں بی بی خدمت بین محرکذری

ہے اسلے وہی عاوت وخصلت پیدا ہوگئی تر محبت سے جر کچبدلائی ہے سیڈکی کمینزاسکوسراً نہوں پر سکھے گی تونے اس مجلل در پروٹیں میں ہم مظلوموں کی ہمان ازی کی ہے ہماری ڈعائیس نیرے ساتھ ہیں خدا تجہکو خوش سکھے۔

ی جہاں میں میں بیات کے میں ڈالدئے لیٹ گئی اور کہا زینیب مینے بھکو گو د میں بڑھا نے اپنے کا کو د میں کھلا یا ہے تو بقینا نبست الرسول کے کیچہ کا گڑا زینیب ہے۔ بلنڈر سیری آفاظ دی جمد ہے بروں فررا ہے۔ میں ووہ ہر میں ہوں کی ہے۔ بیراول بگڑرا ہے۔ میں ووہ ہر سے بیٹی اپنے مولا کے سروا کہوں سے لگا ہی تھی۔ ڈرنیب میرسے سر پہا تقدر کہتے اور اپنے وقت خرشی کے میں اور اپنے دونیس میرسے سر پہا تقدر کہتے اور اپنے دونیس خرائی دوم کا در اس خرائی دونیا کے دونیا میں میں ہوجا دک دوم مادی میں میں ہے اور اپنے کہ جان بزیرا کے قدموں میں نکی۔

برطیباً پر که کردالگ بهدنی اورام مسین کا سرکوکو دیں لیکرچنی بهری بی فی نیب کے قدموں بی گری بران برماؤ کے قدموں بی گری اور کہا بی بی بچکوجازت دے کہ اس سر براوران قدموں برقر بان برماؤ کر دیا ہوگا ہاں برطرویں اور کہا ہاں برطرویں کیا اور کہا ہاں بنت الرسول کی وزیری زنیب میں ہی بول- آنا سُنتے ہی بڑھیا پر وجد کی کیفیدت

طاری ہوئی اس نے ایک چنے ماری ادرختم ہوگئ۔ طامناں برا وقا فلہ جب کرندسے إزار دن براس طن بہرنجا کرائے اسکے

عالمان جرا وعافد جب رورت الروازون من من چرد جا راست المت بزید کے قید برن کا اونٹ تھا ایکے پیچانے محافظ ایکے بعد باقی الجبیت فرن کی حاسبت بن تولوک تماشہ دیکھنے باہر تکل آئے۔شہر بانوا در بنت علی نے پیکے باند کا شرے درسے اور سرنیکے تنے اپنی کروزی نیچی کرلی تقین کرغیر محرم انکونہ دیکھی ت عبيدا مشواين تربا وكامد بارآ راست بررا بي كابيابي كرفيال في اسكا ول الع باغ كرديا ہے خوشنووي يزيد كى توقعات الواع واقسام كے باس بيراس كے روبرو مبلوه گرین ای*ک مرصع تخست که از وگر و کرسیان بچی او* فی بین تا عدنسر مشرک تکلفات سے سجا داکیا ہے سلے باہی ہر جا رطرف کھڑے ہیں خبرگذار دور ووزیمل کئے ہیں کہ قا فلهك آف كى خرى ونجائس ابن زياد ادراس كروا خراه آزادى ادرب فكرى سے مہتے لگارہے ہی عصری مازختم ہو چی متی تا فلہ کی آرکا غلغلہ لبند ہوا جبوقت سا دات کے ادنسط قلعدے قریب پہارنچے نوفا لمدینبت زیاد مشہر نقاب ڈوا ہے باهر نکلی اور وورست خاموش کھولمی بیسماں ویکہتی رہی بیانتک کر عمروسعدا درشمر ك مكم سدرتى سے بندى بوئى سيدا نيال أرىكيس ما بريارى مالت كرى كاشت ا درسفری کان سے بڑر ہی تھی۔ ٹالموں نے عور توں سے ساتھ بھار سے ا تھ بھی کرکے ييجه بانده ركع تصاور قدم ندا كل سكا تفا- اوناط سه أترت وقت بماركوننف سماا ورب عال دو كرا- زئيب اورشهر إنوسكيندا ويسلم كن شزا دى يسب كجد دكيد رہی متیں ایکے دِل رورہے تھے لیکن اتنی عِال ینتنی کراف کرسکیس یا ایک قدم بريا مكيس- عا مرك كرت سے سرزخى موا ا درخون منطنے نگا توزنيب سے ميترار مورد كها أرساسكدرن ظامرى انها بوجى- فاطهرنت زياديرسب كيهدد كيدرى يقى وقريب

آئی ادر کهاجی بهائی سے ایستم ترشدے ایں اسکی بہن ان فدس کی خاک کسیر بہتی ہے کاش ما مجکونہ جنتی کرمیں خائدان نبوت کا ید حشران کچود ٹی آئکہوں سے دیم بق مبید خدا اس بر بجلی گرائے اس حکم سے سبطے زمین میں وہنس جا آ'فاطمہ کچراد کہی گرفتم اور خولی نے حکم ویا کر قیدیوں کو قلعہ ہیں وافل کر دو ایب وہ سمال ہے کہ این زیاد تحدیث برحلی گرسیے اور بینیدالشہدا کا سرائے سانے۔ خدام وسندسند ادر دوست دائیں بائیں کافیدے ادر میٹے ہیں کا امان کا قام واقعاً اب نے اپنے کارنا کے شیاعت کے گیت سنارہے ہیں وفیٹا ابن زیاد سے آنکھ آنٹا کرساھنے دکھیا اور کہا " بیعورٹ کون ہے !!

عمروسعدتے جواب وبالا يدهيائ كى بين زينت ہے ؟ ابن زيا دسے چېره پر كرانسك آئى اور كها-

"زنیت ایک چیلی سارے میل کو گرنده کردیتی ب ایک صیباتی کی افزاق سے
تمام فاندان اله س بنس برگیا-ید نافران کا انجام سے الحد بینهٔ حیات کی کوششیں
بیکار مومی اور اس نے بغاوت کا انجام دیکہ بیار تعنق دیکھا کہ طرح خدا نے تنکو تھا کہ
اعال کی منزادی-

المن في في زينب في سكرات و يه بيرش كا سجيده زبان سيداس مي جواجياحين في في زينب في سكرات و يوسيد المراس كرسول كريم كم مطابق و ذري اسكوم و يوبي بهر بي ايمان و يرقر بان بوربي هي اور تيراسيد سالارع دسعدا و رايك عمر رسعدى نبيل بهر بي ايمان و غيب و حيد و ي و يرق المرحين كا المرحيد بي اسلام به ايك ايسا وصد بوق جو بن فاطر مي الحراث المراحية و يرق المرور و يرت المرور و يرت مرفوا عرب و بن المرور و يرت المرور و يرت مرفوا عرب و بن المراور و يرت المرور و يرت المرور و يرت المرور و يرت المرور و يرت مرفوا من برايك ايرك با يرت مرفوا مراور و يرت مرفوا من برايك المراحية و يرت برايك و مراك المراك و يرت المراك المراك و يرك المراك و يرت المراك و يرت المراك و يرت المراك و يرت المراك و يرك المرك و يرك و يرك و يرك المرك و يرك و يرك

میرے نا کے بہت استعب کوغ زوہ تبرک میں چاوراوٹر یا ئی اور ترٹے لینے در بار میں رسول زا دیوں کو بہت استعب کوغ زوہ تبرک میں چاب کے احکام کی تعییل کویں اور حس رحکم نا زل ہو اسکی بهر بیٹیاں بے نقاب کی جائیں یصین نے میں وباطل کا فیصلہ کر دیا اور تم توگوں کو تباویا کر سیجا شلمان ایمان کے معالمہیں جان اور خاندان کی مرد او نوس کرنا۔

ابن زیاد نے اسکا جواب صرف اننا دیا یہ تہارے بہائی کاسر ہے جوفداکے عکم سے قبل ہوا اور لینے کئے کی مترا کھگئی۔ عابر بیار نے جواب بیں کلام اتھی گا بیت بڑھی حبکا مطلب یہ تھا کہ موت کا ایک قت تھ رہے جس سے مفر نہیں۔ میری ہور ہی حبکا مطلب یہ تھا کہ موت کا ایک قت تھ رہے فیر سلموں کے ساتھ کیا ساوک کیے ہور تی نے جر کہر کہا اسکا جواب فی اور دکھ ہے فیر سلموں کے ساتھ کیا ساوک کیے اور افتح اسلان کی برمین ہی ہے اور افتح اسلان کی اور اسلام الحاکمین کی برمین ہی ہے در اور افتح اس جبوری اور ہے ساتھ کی کہا ہے اور اور کیا تھا کہ کھٹن والی ہے دور دکر احکم الحاکمین کی بی اور اسلام کا کسن کے میں ہے اور کیا اسی سے سلمان کیا تھا کہ تھا اور قبا کہ کھٹن میں ہوئے اس کے میں ہوئے کہ ہو والی سے سوکہ حبر نیا ہوجا سے اور قدم ترجید بڑا ہا کہ کھٹن ترجید کے بیاروں کو وزکے کرواور کیا تھے دیں سے کے حرکہ حبر نیا ہوجا سے اور قدم ترجید کے بیاروں کو اسلام کی اسلام کی سیوں سے کسوکہ حبر نیا ہوجا سے اور قدم ترکیا اسی کے میں سے کسوکہ حبر نیا ہوجا سے اور قدم ترکیا اسی کے میں کہ تو کا دور کو کھٹن نہ آ تھا اسکی ہیں۔

اسكا جواب بن زيا وسنے كجهد فرويا اور ايك چيشرى سے ستيرالشهدا كے سركر چيشر نے كاراس بریز پربن ارتم صحابى رسول مندرسے فبدول فر ہوسكا اور انہوں نے فرایا-دركياكر تا ہے چيمٹرى شاكر اورا دہے كام كے بينے ان رضاروں پر رسول مندر كريرسے وستے ديكھا ہے "

ابن زادیشنکرنید بامر درگیا اورکهای تهاری اس کستاخی کی سزاقتل ہے"

دىدكەر عدىد قدركايد جو كېدكر چكا اعان عى يريادى كدوى كانى بادر كېد باتی ب نوره بی کرے میرا تھیں جین کے سرے خوش ہوسکتی اِن وہ جو بکہ نہ و مجمعیں تفورًا ہے۔ یہ تماشیکی و کھے۔ کے۔ این زیا و مصلفاً خامیش ہوگیا اور کہا تد اگر صحابہ رسول مشر شہوتے قو تقیناً قتل رقار ندنے جراب والد جس کے صحابہ مونے کا یداعزاز اسی سے جگر گرشد کی یہ ندلیل!

لا حرام لا قدة الا إلى مند زيد ك بدالفاظ إوركد كديد إن حشرم تيري ال بهنول اور بهربيليول كاس سے زياوہ تزليل اورتفيك تيرى آفكول كو دكيتى إلى ميرى بين فاطمه بنبت را واسوقت برق بس ب كراب اس ساعت كا انتظار كرحباس فاناں برادقا فلیکھ حنیت کا الک ہے قدس پر فرشنے اکمیس لیں سے حدوں کا وامن انکا عجاب و گا در تبری ناموس کی برا دی شروع مسکا- حدا دف کر با ختم بوے

سیدانیوں کے مصائب ختم ہورہے ہیں گر تیری تباہی کا ایمی آ فار ہی نہیں ہواجیین كى شها دىن وكيد چكار ونيادى بهار برچكى اب دېنى موت كاتا شدا وغضىك آيكا تاشدىكم-این نیا وسنے بھر دہی الفاظ دوہرائے کہ صحابیت کا احترام سے الوکم دیا کم

قبديد كى رئىسباس اوركس دى جائيل جيد فافله مع مسرك ومشق روام موا-ورمارتريه

ومشن يون في خبر بلياي بهويخ كئ عنى اور تصريزيدى من مرطرف فرشبال سنانئ جار ہی تھیں گراس کے ساتھ ہی بزید کر اندیشہ تھا کہ کر مینے فتن ختم کویا گراس کے بعدم معیبت نازل ہوگی اسکا اِنساد میرے ختیارے! ہرہے-مثلمان جہدسے برکث تہ ہو کئے اور اپنے وار میں صرور کتے ہو سکے کرحب ہیں نے

رسول کے نواہے کے ساتھ یہ ساوک کیا تومیرے اسلام پرلیفت ہے وہ مجدرِ اعماد يرينيكي اور مبرست مكن ہے كراسكا برار مجھ ہے میں چانجیرا سے كر بلاكا عال مشكر على لاعلا

برے دراریں یہ الفاظ کے

فدا اس لونڈی بیچے جسید کوتیاہ کرے جسے الم حین کوتل کیا عمر وسعد، شمرا درخرلی ہفائش بٹاش اور باخ باغ ونزں کی منزلیں گھنٹوں میں ملے کرنے دشق جلے جارہے تھے لئے خسیبار میں مذھاکو کس طبح اُوکر نمرید کے پاس بہورغ جائیں۔ بہا وری کی وا دئیں اور فتح کے معصل مالات مشناکر

انعام واکرام سے الاال بول۔ اور مئٹ دائی مراوی پائیں۔ یزید بول کے ان جش بوہی ہے تھے، ون عیدا در رات خبرات تنی رات بھر جا خال اور دن پھر رنگ لیال۔ قافلہ ساوات مارا مارا چلا جار کا تھا۔ عور تیں اور بیجے جن کا وارث سوائے ویک بیار کے کوئی نہ تھا تھک کرچور ہوگئے گرفا اول کو اپنی

فوشیوں میں انہررہم نہ آیا جس دقت یہ قافلہ موصل کے قرسیب بہونچا تروہ اس کے اشارہ سے دروازے بند کر سے دجررسی رادر تثمر متحر ہوگئے کر بجائے اسکے کہ بہاری فوسٹ یوں میں شریب ہوستے، نا طرما مات کرستے ہوستے کہ بہاری فوسٹ ہوستے ہے۔ متنفر ہوسگئے۔ کیا یہ لرگ ہی نے میکن مکوست سے باغی ہوگئے۔ اس مقدل سے جو سے موصلیوں کے سامتے جو سے جو مسلیوں کے سامتے جو

کرتے ہستقبال میں مصروف ہوتے ہے۔ متنفر ہوگئے۔ کیا یہ لوگ ہی یزیری مکوست ہے بسے ہو طلق ما فرسے موصلیوں کے سامنے جو انہرلسن طعن کررہ ہے تھے۔ یہ یا بین کہیں گر دہ مطلق ما فرسے اور کہا حب بزیر نے فا غران رہا است کے ساتھ یہ کیا اور تم جیسے نا ہنجا رسلمانوں نے اسکاسا تھ ویا ترجمکہ اس سے اور شے کیا ترقع ہو سکتی ہے۔ بہترہے کہ تم فرزاً یہاں سے دوانہ ہو جا دّ اور جو کیجہ تہارے وائی آئے نہ یہ سے کہدو۔ موصل کی اس ایمانماری کا اثر یہ ہوا کہ آئے بڑہ کر صلب عنسلان۔ رُے۔ کسی جگہ ہی عمود معدنے قیام نیکا۔

جبرات بوجاتی تر اُرَیْرا ادر صبح بوتے بی آسکے روانہ بوجاتا۔ سوروه وقت مجی آگیا کرشدا کے سرا ورسادات کا قافلہ دسنق بہرنیا مسح

ہی سے بزید کا در ارسحایا جار یا تھا اور نوک جن درجی ترح جر رہے تھے۔ مرصع تخت کے مرجا رطرف ایرانی فالین بیجے ہدئے تھے۔ پیتے چیڈ بیس کی باہی كراسه تصداور فع كي فرست يان شافي جار بي تهاب عمر وسور في موصل كي كيفيدت كامىدكى زبانى نيزىدسے كهلائيرى- ووپہلے ہى خالف بنا اور سجتنا تفاكر دربار كاس مجع میں گوزائیں جانوں کے فوٹ سے افہار سنرے کر رہی میں مگردل میں سے قال اورمیرے ظلم میر رورہے دیل سٹے اپنے الفاظ بھرو وہرائے اوراسوقت ہی کہا الميرا مقصد مركزيدنها جربواحيين كمروس كالمطشت يس ركدكر ميرا ساست لاقرار

ورساعت قياست سے كم ناتى جب شداكى سرىيدىك سامنى بين مور ہے تھے۔ رسی سے بارھی مرئی سیدانیاں امعصوم بی اور بہیار عامد اسکے ا مے کھڑے تے بنمر 2 یہ وکھ کرنر پسلمان کے فوٹ سے پریٹان ہے بشیر ين الكسس كها آب الممسين كرسركوبين كي ادركية كوي في المساع " بينيرين الكساس وصوكرين أكئے لل يلح في الكوا ترهاكرويا اورسرسامن ركدكر فخرے كماية اسكا جھكوا ملائے والايس ورا

بريدا عامر بيارين المرزين العابرين سي كها" تترسه إب كي خراب تي كم

سرى حكوست كا خاتد كروس كرفداكويشنطورة تقا وكيوساي ونده بول داسكا سرمیرے سانے ہے الیمیار نے کوئی جراب ندویا مگر بی بی زینیب نے کہا بچیکو تہ چندروزبعدہی موست آجائے گی گرشیطان آج کک زندہ ہے۔یہ ہما رمی تاز ایش کی گھرٹریاں تھیں جرختم ہوجکیں میں خدا کا تو نام کے ریاستہ اور اسکو اِنجت پیارسمجہتا ہے کیا اس سے رسول کی اولا دیے ساتھ اس مللے دستہے بعد ہی اترا پامنداسکو وكهاستع كأل

يزيد برلايه مين ميدان جنگ بي سرعه و نه تصا-اس فلهم ستم كي ذمترداري بن أ

. بی بی زمینب نے جواب ویا در توکر بلامیں موجود شما مگرومشق من سرسول کی بخيال جيكا تركلمد يربتا ب رسيول سي مراي بي حجاب تير اسام كالمري

ہیں کیا یہ کچہ کم ظام ہے ؟ تربے حبکوا بنا وشمن جما تجہبت بہت بہتر تفا اور سال ؟ اوربہائی تجہرے اررتیرے باپ سے مرجوا اضل تھے۔

يدسنن بي يزير تحنت سع كمرا مركبا اوركها الريب بيرادا واميرے داوا سے اور تیری امیری اسے انفنل ہیں گرید فیصلہ غداکر لگا کہ میرے اور تیرے اب

میں بفتل کون ہے یہ

. في بي زينب سن كها موخداك فيصله سعيد اسكا فيصله شلما لأن سفراديا ا در دینگے۔ ترنے و کیولیا اور و کیولیں سے کر کون افضل ہے!

اب بريدخاموش بوكيا اورعكم دباكريسيان كمولددا ورسيدا بزول كو كمصريس

بہیرو-اسوقت بی بی زنیب نے با وار المندكها يد تواني حكومت بيل سوائد اديول كاتما شهروون كدوكها چكاوب اپني عورتدل كويهارا تماشه نه وكها- بهارسه كمعر مچين چکے ، ہماسے زوراسط سيکوسم پر جركيات موجودين بريجيث سكن، مهيند

كيرس زياده بوكياكه بماسه برن يرياني نريرا- بمنبمست نازين يررب إلى الك سرمكي في كن ادر بارى صورتي كراكيس بن المهول سے توصين كاسروكيوران

ان ہی آگہوں سے عابد سے بازد اور کلا د کھیے کہ شری سیوں سے ہوا اور جسم سیلم الى-اكرتيرى أك ك شف إب شنائ بوك ترجكون وه رسوا شكراور الي سی فال کر دے کراہ ہمکور فدگی کی صرورت بیں ا

نى بى زئيب كروس ارشاوير زيديد المجه قيام كا على واشطام كرويا اول أين

كررية بت تبسته چارى ادف لكارس وقت اس في يالفلك-

ردین به ده متر بخت میری بعیت سال کارتما"

ئذا بوزميره المى ئے كہا" ارسے ظالم يركياكر أسب جال تيرى چھڑى بوكبيرسول الله وقت الله يزيدكو اليقى طرح معلوم تھاكرسلى صحابى رسول ملته ہيں۔ ظاهوش جوكيا لود وسكم وياكه قالمان حين كانعام كافيصله حليكرونگا- اور

بى بى زىنىڭ كى خۇمىش راام مىن كاسرائى سروكوماكى

بی بی وییب بی وی ایس بیده می می وارد بی بیرای می می موست الوار کے دور سے فارش برج رہم المتحد الرح معالم خطر برد کا بید بیرائے ول فیج کور کے اور شہاوت میں نے بنو فاطر کا اسیا سکتہ بہا وہ ہے واب زائل بنہ برد سکا درات سک و تست موست ہو کر سونے کا کوشش کرتا کمر لیسکے ول پر کہا ہیں فوٹ جھایا ہوا سال بہور کی ویر بعد از کھ کھول جاتی ۔ ٹہلنا اور سوچیا کر کر بی ایسا فوٹ جھایا ہوا ایک رات کا دکر ہے نسست ہو کر سون کی کوشش کرتا کمر لیسکے ول پر کہا ہیں فوٹ جھایا ہوا ایک رات کا دکر ہے نسست کا دکر ہے نسست کا دکر ہے نہ ہوگا کا در مواظ موتئی کے ساتھ تنظام عالم کی کیا گارے واطام تنگی کے ساتھ تنظام عالم کی کیا گار ہو المی تیا کہ اور مواظ موتئی کے ساتھ تنظام عالم کی کیا کہ بیر بی ہوگا ہوا ہوا ہو ایک میں ایک بیار ہی کا در ووائکی تا اور ہوا کا در وائکی ترا اور کہا ہے اسکی فریا و نے کہرام مجا رکھا تر ان کہا تی کا مرشد پڑے در دیکا اور میں کا در وائک مرا ڈا کی گار اور کہا ہوں کا در وائک مرا ڈا کی کی اور میں کا در وائک مرا ڈا کی کی اور میں کا در اور کہا ور در کیکا اور میں کا در شدیل ور در میکا اور کہا تر دار اور کہا ہوں کا مرشد پڑے در دیکا اور میری اور ایک مرا ڈا کی کی مرشد کی در در وائک کی اور میری کا در وائک مرا ڈا کی کی در در دیکا اور میری کا در وائک کی در در دیکا اور میری کا در وائل کی در در در دیکا در میں کا در تا در در اور کیکا در اسک کی در در در کیکا در میری کا در وائل کی در در در در در در کیکا در میری کا در وائل کی در در در در کیکا در میری کا در ویکا در میں کا در وائل کی در در در در در کیکا در در کیکا در میری کا در وائل کی در در در در کیکا در در کیکا در میری کا در وائل کی در در در در کیکا در در کیکا در در کیکا در در در کیکا کی در در در کیکا در در کیکا در در کیکا در در کیکا در در در کیکا تر در در کیکا تر در در کیکا در در کیکا در در در کیکا در در کیکا در در کیکا در در در کی

سرتیرا سوک کم دواور صبر آجائے۔ ملین سے این خیدت سی مکرا مسط بی بی دینے مندر آئی ابنون نے زیرے ساسنے

بھائے کے سرکو برسد ویا اور کہا یہ توکہنا ہے جو کیدونا تھا ہوچکا گرتے بیمعلوم نہیں کراہمی کھیں بنیں ہما جرکے بوناہے وہ اب ہوکا اوراسکا وقت الی را ہے۔ جبکو تر ہوجیا بجتا ہے وه ایک مهیدیتی ای فی شوالاب ا دایک جسلک تمی ای جراد کا موادت کر بامروه قوم کوزنوه مرينك يسرون كرجكائي كرح بدائ ويناس طاقت كى حكومت بركى ظالم مظلوم كالرج كريكا ادرطا تترركم وركونناكرف يرآما وههوكا اورفون محربه المسيبنيكا ورانساني زغركي جيوتي سے زیادہ وتعست نر رکھتی ہوگی جب کمزور کی زان طا تنور کے سامنے النجا کرتے گھس جائيكي حبب شدندرا تفرنحيف فرمن في كوجلاكر فاك كرفينك ادرهبوقت نفسانيت كادرب ددره ا در لاچاری برا دی برگی اسونستهٔ این گر الاکا زدیں اصول و برانگی درجن اوگول کم اسلام سے وی تعلق بنیں ہے وہ بی میں کے نقش قدم پرسر جھ کا وینگے۔ اور اسکا عال کو سرا كلهوا بررك كروانعات كرباكو ززوكر فيكاسونت اسلام كالونكا ونيام بركيكا اوريير اناكى مقدس فع وطيبيس آرام فرارى ب ميرسدان بهانى كوديكا سركودين بودعاديكى-يزيداجي كيهينين بوا ترسف لبفاحكام كاتعبيل دكير لي كراس تسيل كا انجام مبي كمينا باقى ب. تروكميكا اوريم دكما سَيْكُ كر فداكا ترتيج كرادريس ساخدروا إن كرباكرك بطي مح كى موت ارتاب يلطنت اور حكومت بينك واسط زن فاذان دسالت مرين کیا اور اموس کسلام کی بے حرمتی کی خو دبتیری اولا دیے ائتون کیاں خوار ہوگی اور تتیری زندگی بی تیرے ہی بیجے تیرے منہ برا درسیرے نا کا کلمہ ٹریسے وا سامیری قرربرا سوقت میں تفویس کے جب یک ونیا آبا دہے۔ بزیراب ہمائے بہائی کا سر ہاسے پاس سے فیے اوريم كورخصت كركم اين عدا مجد كم الريط صروروكي أك تجيا سكين-يزييفا موش اورسيد تت مكم دياكرانهان بن بشيرام ميين كيسرا ورفا فلركبيا نفرح تبرس روس وعنون سما الرسم بول در بندیدی آئی نان وشيرفام بن كالدم في أوك المبيت كمال ابنول ليفساق ده

تهام ادويه اور غرفيوني وانك ام حين مربركائ جاربي تيس كرت سدساتداس. ناز فيرك بعدية فافادمنن عددانه وارزيجي اسدقت كمطابها وتفاق ساكي مصائ في الما المالي المالم في كياما الم رين العابرين في ريس مايد مبراياب بقرى مكاهمي ان بعثيرول كرياجي شاتباكه توحيان وراسط بجرل كوبا في بلار ورا كريا- اس مصائي كودكيدة رئ من بيل بيل ويرون كوان سيسيرب يها الريدية كري جواب ويا اور بي بي وينب سيم كالكويس بهانى كاسر تفاكها اونث برسوار مدجا وابن بي زينب ي فرايا-بم جات الم تعدير كومى منظور تعاكم بم ربند سراور رس بسته تيرسدسا من كعرف بول-مشيت اياكام كرجي اورمقدري كميل اوكئ يعين دراسك بيخشيد ويطواب توابى مرسك كانتظار كراوريه وكيدكر نداكا مبيلكيا براس يرتج كويط وقت ايب جردكاتي مول دبراً اوروكيه بيسرين بعلى كاسه يدسرخا تون حبنت كال كاب قريجها وروكيه راسيه يروكميديه زإن القسع إبزيكي موق سي يزير ترست بياست حين كواس حكمه فن کیا ہواں جانور ک پانی سے پیٹ ہوئے ہیں ترا زاز دہنیں کرسکتا۔ گرمیں تباقی ہوں كربها كسيهم يخة برمينين قيامست بإبوكي تراس سركه قريب الدروكيد يدكهل موتي آ کہیں بیادصغرا کا انتظاد کررہی ہیں تران آ کھیوں کو دکھید جربعدشہا دست بھی *اسکالے سطے* کھنی ہری ہیں بیرتی حکومت کے تاشین آئی شور کا متنظررہ جرعدانی طاقت دہائی۔ قا فلدروا نه دوا اور تهوری دورا کے چلکر نعان نے بہتست ام زین لعابہ بن سے عرف یں مکم کا غلام ہوں جاں جی چاہے تشریف نے چلتے میری کلیف کا خیال شریعے - جما مکم ويجيئا كأبراؤكر ذكا ادرحيب فرائيكا كدين المارين العابرين في نعمان كاشكر ماداكيا ادرجيج كر بلا پہنچے۔ شہدا کی بڑاں جررہ کئ تقیس ہ و من کیں بہندا نشہدا کے سرمیا خیلاہے یہا ہے فاسطهوكر وسنموره كارخ كيا صغرا سنبت حيس كويهل سن خروبه على عقى دربيار روتي يتي سٹرک، برا بیٹی ہتی ۔ ظہر کی نماز ہونے والی تھی کر قا فلہ بدشیہ شورہ بین واشل ہوا مسلمانوں نے

زارد تطارا المولف سے اپنے مہانوں کا استقبال کیا عابدا دوصغرا کے بیٹ کر بہریش ہرگئے نا و عرصے بعد جسٹے بینسب کی موسے قافلہ کو ایکرروضد اقد س برعاصر ہوئی تو کہرام ما ہوا تھکہ ویریک بہرسے ان عاضررہے اور اس سے بعد کھرو اس کے۔ شهاوت كى بيفصل ايخ براه كرا در منواسيد وبنوفا لمسك تعلقات معليم موم انيك بعد ہڑھف عالمہ کو بچہ سکتاہے ہیں کام نہیں نبوا سیری عرونے لعزنے جیے شخص ہی بدا ہے نے گر امطور برمنواميد كقريب قريب تمام إوشاه جب ك زنده رب جعفاطسكي أك بي بيلت رے ادر راسگا مر با میں جو کہد ہوا یہ کمی اس اگ کی جنگاریاں تنیں-

الرننن كا دوكرده جروا تغدكر لإكو وتعست نبيل دييا اورا ام حين كواسكا ذمروار قراره تياب بقينا فلطى برب بي مجتابون كشرك كثراه رجابرس جابرسلان خاه ده يذبرى أمست بوياشيطان كى اسكابواب نيس ديسك كالميرمعا ويدشل فول مي سيط لنف تفي جنول في الماك إكيزه اصول جهورية كو للمكراكر لين بيشي زير كونصب ظلافت محموا سطے تجریر کھایے سلمان اسر معاویہ کا مفل سے ایک شعلی اسانی سے

رائے ڈابم کرسکتے ہیں بنیعہ ہوں یاشنی میں اس رائے میں بھی شلما ڈن کا مہنوا نہیں ہو كالم حين مظلوم تھے۔ سيري لئين الم كومظلوم كنا الى شان كوبيدلكا أب بعیت بزیدنے آخر ای کسین علیاللام کے قدم دیدے این انکوظلم سے بچنے کا مرت مرقد مية رتقا كر الكوم الم ما ده جر وكها ما تها جي حيك اج كي وفياكر خيروكر ربى ب مارا درغيرسلم مندوستان اوربورب غرص دنيا عجروبي نام جب كراوروي كالمرس كامياب مورى ب- وقت في سرود ودعالم كواس فنيلت كالجهار كاموقعة وي

اسطية يه بنيا دميين بن على ية كر الإسكه سيدان مين كه كوكر لوكيب اليها الوند بيش كرويا جسكو دنيا بدينة بسرم منكون يررك كي- شكافرن سے ایک فریق و تیور کر جنی ذیان مبارک بدفرائی ہے کہ مین کرایں اور دیا کہ سے ایم اورا و اس مناک تیت ایک اور و اس مناک تیت ایک اور و اس مناک تیت ایک اور و اس مناک کی سے ایم اورا و اس مناک تیت ایک خوری اور مین و صری جس کا دفرائی ہے اسکونا بال کردیا دیر مین اور مین ا

شکابت نفرل۔ می اور ایکے ہمرا ہیوں کا بیکناہ فون سیان کیا ہم میں کا انہا کی جینی کی ایک جینی کی انہا کے جینی کی انہا کے جینی کی انہا کی جائے ہوئے کی کار ان آنہ کوں کا کہ انہا کی صدا لیٹ ہوئی ان قرب این زیاو ہیں اگر کے سرکو دکھی کی این خرار سے تھی جر سیمجھی سے انہا کو ان کا دور ہی و کھی اسے عروسعد اپنے انسکر جوارسے تھی جر سیمجھی سے انہا کو ان کا دور ہی و کھی اسے عروسعد اپنے انسکر جوارسے تھی جر سیمجھی سے انسان کو اسکا کی دور این زیاد سے کے گھی کار ایمی انسان کی دور این زیاد سے اسکا صار بنایا ہی ہے۔ شراور خوالی قدرت سے اسکا صار بنایا ہی ہے۔ شراور خوالی قدرت سے اسکا صار بنایا ہی ہے۔ شراور خوالی قدرت سے اسکا صار بنایا ہی ہو

حراری کا الم مصرم اصغر کا کلیجرانے نیرسے جائی رسکھری نمیندسو کی اگراہ جی کہ کی فیندنی اق ہے۔ موستاميرا درغرميها وشاه اورنقيرسب كوائى اورآيكى است دوزى بياندحتى - نيك زع سكانه بداسفولى وجيروانه بغير كواظالم وندمظاهم كوقا فمان حيين كى موت كومنرلسة ظلم قرارديا برطياعورتوں كے كوستے برونكى وكيفنا صرف يرب كرموت كس صوبت بي افودار بولى ب خدا بناغضب كم طبح ولا أب ادرب كنابول كا دارت حبب كمرورون كي حايت كو اُٹھتا ہے ترقدرت خدائ طاقت کو بجولے ہوئے غیرزوروں کی کیاکت بناتی ہے۔ بربدكا آخروقت اس كساني رست بهايزيركو دكينا بعاسى وسرس كالمرس مر الفانية بهى وروق كنج بمي معرى بهى كربنت على كدوه الفائط جنكوسكارزيدا وراسكا وربارت في يس ره گئے مير مرسين كے خون سے ميں ملطنت كويا في ديا امير شيرى اولا ديمي مذ تعمر كي وثيا كواد مرسكة جب محص من كدون كالقين مركبا توليني لرك معادية وسترمرك إلما الر امورسلطنت مين ميتيس شروع كيس اليمي زيدسف آغازي كيا مهاكه معاوييت ايك يبين الرياك کما خلا اس ملطنت سے بھے محفوظ ر مکھے جبکی بنیا دیں ببط الرسول کے غران پر رہمی گئیں . نر پر <u>میٹے سے یا افا طرینکر بہت تر ا</u> اگر معا دیا چینت بہی کر ولا گیا۔ او کوں نے ہر شینہ جوا كرتيرا أنكار نبراميه كي سلطنت كا فا تدب مكر اللي سجه بي بذا يا- يزيد فا عقباؤن ارتا الديمر فيكياتين شيارة روراء وروتو النج مين طبيع كواكرايك قطرو إلى كالمجي علق مين جاكا ترتير نبرمييني بن أرّاء بعركا بإسار في رؤب كردنا ي رفصت بوا ا درعاميان بنوامييني معاديدكر إلج ترخنت بيه ثبا و إليكن وه روكر اور چيخ كرجهاگ ا ورجا كر اسيا گھر مس گلساكم بير ذنكلا اورسين حين كم نعرب لكا آبوا مركيا-

یزیداینی قرة سے این زیاداپنی طاقت کے فرقی اور عمر وسعداپنی شرارت کے مظاہر سکر بیکے اب خالیا قهرائن طبح ڈاتا ہے بہید رتفقی مجمدی و شاویا امیر نہیں والی عرست با چشران این معری قبدی برس اور الهار جبل فاندگی چاروبواری

می محصور دمجبر رصیان این علی کا حاست کو آشتا ہے۔ "ونیا اسکا مضحکه آذاق ہے
مانظ اسکو مخبوط الحواس سیجتے ہیں اور حکومت اسکو دیوانہ خیال کرتی ہے لیکن
قدرت اپنا ہاتھ اس سے سرپر رکھتی ہے اور اس قیدی کرجیں پرلوک جہتے لگا ہے
ہیں کو فرکا حاکم بنا دیتی ہے۔ مغار کا پہلا حکم بر ہوتا ہے کہ دہ شام آدی جرسیدان
کر بلابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے واسطے حاصر ہوں۔
کر فرجی نے حکم کوشہ رسول سے بے ایمانی کرنے میں کوئی و تیقہ فروگذا نشت
مریا تھا۔ خیار کا حکم سینے ہی تھرا آئھ اور وہی سرز مین جس پوسلم او رسلم کے
مریا تھا۔ خیار کا حکم سینے ہی تھرا آئھ اور وہی سرز مین جس پوسلم او رسلم کے
مریان پینا و جرم بہجی گئی تن واحد نا در وہی سرز مین جس پوسلم او رسلم کے
کر ارا اٹھانے والا اگر ایک سینفس بھی کی گھر ٹیں بل گیا تر ویوا دیں گک آگھاڑ

کی کار نجرے بعد نحتار کا اعلان ہوا۔ کھرسے ہلے قیس۔ طبران۔ بشیر-اسود
اور عردین الحجاج وست بستہ عاصر کر دسے گئے۔ نخار کا چرو انکی صورت وکی حرمشرخ ہوگیا۔ تیدی خوت سے اور نخیار فضعہ ہے کا نب ہے تھے انخار نے ان کوک سے ہوائی میں ان کوک سے ہوائی کے ان کا نب ہے تھے انخار نے ان کوک سے ہوائی کے ہوائی سے ہوائی سے ہوائی سے ہوائی کے ہوائی سے ہوائی سے ہوائی کے ہوائی سے ہوائی کے ہوائی سے ہوائی کے خوال مارک تھے خوال نہ آیا کہ و نیا کی میہ ہوا عارضی ہے۔
میں اگر تنام کو فہ کو قبل کہ ووں اور ایک اور یہ خیال نہ آیا کہ و نیا کی میہ ہوا عارضی ہے۔
میں اگر تنام کو فہ کو قبل کہ ووں اور ایک اور این دول دے کا میں ہر جنی روئے جیٹے میں اور این دول دے کام میں بر جنی روئے جیٹے میں میں کہ نہا رہے گئے اور این دول دے کام میں بہوری خوا اور اس کے میں میں تا ترک اور اس کے میں دور اور اس کے میں تا ترک اور اس کے میں تا ترک اور اس کے میں دور اور اس کے میں دور اور اس کے میں تا ترک اور اس کی تا دور اس کے میں تا ترک اور اس کی تا دور اس کی تا دور اس کے میں تا ترک اور اس کی تا دور اور اس کی تا دور اس کے میں تا ترک کی تا دور اس میں تا ترک کی تا دور اس کا کھوں کی دور اس کا کھوں کی دور اس کا کھوں کی دور اور اس کی تا دور اس کی تا دور اور اس کی تا دور اس کی تا دو

ہے نہ تہارے تصوری کافی مزائل سکتی ہاس سے جلا وترکیس سکار تىل كرىك كا- اس حكم كى تعبيل بورى تتى كرقيديون كا دوسرا كرده حاصر جدا -ان كاسردارصر بي ابن از در تهابه جيتا جالاً فنارك رور دايا ادر كها مين يديد ا در ابن زیا دیک و بوک مین اگر خاندان رسالت پر تموار انتحای- بهارا تصور معامن كروك المخارعفة سي كموا موكيا اوركها معون تجكويه كي شرم بنيل آتي-اس جرم کے بعد کیا توحق رکھٹا ہے کہ اپنا کا پاک چہرہ و نیا کو دکھا۔ زمین اسما تم بر بخبر سے بنا و ایک رہے ہیں۔ میں خداسے مبدر جکاموں کہ حبب کک مختار ئ نلوار مّا لمان حین كونی النار فه كرساله كی میں جین سے ندیکھیوں كاي مير كہ كر اس فے جلا وكوحكم دياكه يبط كروه كى طرح الكوهيك سكامسكا كرنس كروو-فتأرى أنكهي ففتد سيمشخ بورجى فتيل سف البيغ سردارون كالمرف د كيد كركها تم يدواندا درياني حرام باس وقت كرجب كك كرهروسور شراور خرلی کومیرسے ساستے زنرہ نڈسنے آ کہ-إخيان رسالت كانتل عاص بح سع بوراتها الوف كم معند معا كن

عمروسعد کا اسچام اخیان رسالت کافتل عاص سے مور اہنا۔ گوفت مفسد تھا گئے فررع ہوئے۔ کہد بھرے چلے گئے۔ کہد تا فانوں ہیں چھے کہد جنگوں میں و بجے گر مخاری فرج نے ایک کوند نہ چھوڑا۔ شمر کونتہ فاندسے عمر رسعد کو بہا ڈی کھوسے اور غولی کو جکل سے پکڑ کرلائے اور حاضر کیا جس وقت عمر دسعہ رساستے آیا تو مخاری آئم ہدسے آنٹوئکل پڑے اور حاضر کیا جس وقت عمر دسول کوشن تربنا یا کہ جمہر کو کیا مترا دوں جس سے میری اور شلائوں کی وہ آگ شنڈی ہوجی ہے نایاک کی تھوں نے کر بابی ں لگائی۔ عرو سعد سے جواب ویا یو بین ہے گئاہ ہوں پڑیا اور ابن نیا و کے حکم سے یں بجبور تھا۔ قد تر حین کی ذمہ واری ان پر ہے ہیں ہے خطا ہوں یہ اس کے جواب
یں مخدار سن حکم وہا کہ بھروسعد کا اطاکا حفص کر بلایں باپ کو مُدو و سے رہا تھا اسے
فوراً پُرٹ کر لاؤ۔ ابر سعید تعلیٰ نے عرض کیا 'ماضر ہے یہ جب وہ ساست کیا تہ جلاو
سے کہا یہ بھروسعد کے ساستے اس کے اوالے کا سرتن سے جدا کرتا کہ اسکو معلیم
ہرجا ہے کہ امام حیین کے ول پر اکبرواصغر کی لائٹ و کہے کہ کیا گذری ہمگی یہ اسی وقت
عروسعد کے اوالے کو قمل کر دیا گیا عمروسعدرو پیٹ رہا تھا کہ فرقار کا اشارہ ہے۔
بی جلا و نے عروسعد کی گرون بھی اُٹرا دی۔

عمرسورس فارغ ہور فحار سے تار و طاب بہا یہ ترہی دہ جفاکا ر
انسان ہے جس نے جگر کوئٹ رسول کی شان ہیں سننا تی کی بہ شمر تھر تھر کا نہ رہا
تھا۔ رو نے لگا اور یا تھ جو کر کہا یہ جہ سے توجہ وسورے کہا تھا یہ فحار نے کہا
فرا سے مان الفلسل نسان ابنا دہ یا تھ اٹھا جس سے ام معصوم کی کرون پر
فخر کھیے اور یہ کہ کر فتار نے اپنی تموار اٹھائی توشمر نے بہنت التجائی کرمیں بہت
پاسا ہوں یا نی کے جند قطر سے بایک بیج فیل کی گرفتار نے ور فواست ہے کہ کہ
ٹائسطور کی دستے را وہ وقت یا وکر حب تیری فوج نے فراط پر قبصند کیا ہے اور
معصوم بھے اور بر وہ فقت یا وکر حب تیری فوج نے فراط پر قبصند کیا ہے اور
معصوم بھے اور بر وہ فتین سیدانیاں تین شا دروزیا نی کے ایک یک تنظر سے
معصوم بھے اور بر وہ فتین سیدانیاں تین شا دروزیا نی کے ایک یک تنظر سے
معصوم بھے اور بر وہ فتین سیدانیاں تین شا دروزیا نی کے ایک یک تنظر سے
موسوم بھی اور برا وہ اس بیدانیاں تین شا دروزیا نی کے ایک یک تنظر سے
موسوم بھی اور برا وہ دیت تا تھا کہ مخال ستے سر بایا اور جالا دیے تن سے
سے در سی را رہ دا

حرملہ بن کا ہل کی موست اتنے میں لوگ حداد بن کا ہل کو لائے۔ متعاد کو علی اصغر کی بیاس اور حراد کے بتر سے خیال نے ابسلا دیا اور کہا حرالہ کے سگے بر تیروں کی بائیش کر دا در زرج سے کے وقت آخری تیر گھے کے آر پار ہور شد اس میں مان

حربی کا حشتر حلیکالاش تڑپ رہائتی کرغرلی لایکیا اسے دیکھنے ہی ختار نے کہا جرہی

ہے روسیاہ کارجی نے سبط رسول کے کیلیے میں برجھا ارا اور سرکو نیز و بھ برطعایا اس کے ووٹوں اٹھ کا ک ڈالو " جہاس کو دنوں اٹھ کا ک وسے گئے آ

وون باؤل کا منے کامکر دیا اور کہا میں یقین کر نیزے قتل کے بعد مجی تیری سگانی مونی اگ سے شعلے متارمے ول میں موٹر کئے رہی کے اور جرکجہ کررا بول مور بورا

ہے یہ تہا رسے اعمال کی کانی سرانہیں بؤری سراخداے بیاں سے گی اس کے اور کا درخوا مرکونیکوا دیا گیا آگا کو لگ اسکا حشرد کی کدر عبرت عال کریں۔

عبب الله ابن زيا دكافتل

اب خمار کوهم بدا مدان زیاد کا فکر بواکمیونکه صرف دی یا تی ره گیا تبا- مخار سنه بایزیداین اس سے کها که تو فور این زیا دیر حلیکر ادر زنره یا مرده جرطح برمیرسه ساسند لا- دوسری طرف ابراهیم بن مالک شترسے برہی الفاظ کے اور ان کوهبی روا مذکیا - ابن زیاد بہلے ی فوف زده بور یا تقار جب ودنوں طرف سے پڑا فی برنی

توپریفان ہوگیا صلح کے واسطے بہت سے بیام بھیچے گرجب اکام رہ تومیدان میں آیا ادرا برہے بیم کے اقت اراکیا۔

یں آیا ادرابر مہیم سے وہ مصنے والیا۔ جن قت میداندان نیا دگراہ ادر دم سیندیس تفااس قت ارابیم نے نغروالله اکبر لبند کیا اور کہا یہ تونے دیکھ بیا کہ فعال ظالموں کا اس طرح فاقتد کی سے ہم یا دفاہ نہیں ہیں میرصرف تہر فعال تھا جو نحار کی صورت ہیں تم پرنا زل ہوائی یہ کھہ کر

بری مرتن سے جدا کر دیا اور نمآر کے اِس جیجدیا-اس کاسرتن سے جدا کر دیا اور نمآر کے اِس جیجدیا-اِس طح کر طائے سوؤی ایک ایک کرک فی النار ہوتے تصانيف مصورغم حضوت علامه راشلا تخيرى من ظلة

اس معرکته الآراکماب میں آپ کرایک بها قبرشان اس معرکته الآراکماب میں آپ کرایک بها قبرشان انگری رحصہ رک رویز کرنے رویز المرض شراعی سے المرض سرک فی آپ رویڈتہ دمیں زید سرکاری و خصیت

بیگا جر برجه مست کی لاج کینے والی وغیرت فیجاب کی پیش ست کی محکمت تیتین کہا لیک ہیں گرائی برج تیسیت ا مونیوالی الیتے دیعصوم بچر کر داخر الیم الیم کی کی میتا ال بیدی دیگی میں برحیٹر بیت مائیمدہ دکہا لی ہے

نیندسری ہے فرصد نرگی بتائی کرسنگدل اور وابندا کی اور تابت کیا ہے کہ برحیثیت میں رستا یہ ایسالیا استار اِب کی ٹیرات کیل کی نکاح نافی کے جُرم میں تیسک تصیبتیں (اور قربانیاں کردکہاتی ہے کو مرد حیرت میں وجاتے یسانی

بوگت ری ہے۔ ڈوزندگی کا ہرفقرہ مدود اٹرسے لرز کے کا ہراضان میا تھا دکھیتنے کے ساتھ بن آمون ہے چیڈ تعد شائع ہوچکی ہے تعیست ہارہ آنے موار

ملي كايتر بالمجاصمت ولي

زرساله عصرت وملى

غاجهال اواجر حكاكراس كمكن حاتصالح كالاك كالمعلى ويتهرك ويروالوست ي المانك رفيري ويدي كن معاسرال يلاول كالتي صالعات وبيل سنابيديتي دري كن كني إرثادكا وباوس فلعة على بيارين شاي ميكيني سيخة انون فبمت برهبي كويش لمتي تقي برسول كي محنت اورافات اربينكرون ربيسرف كريفك مبداب برهو كرثارة مالات بى دىدلى صنيعت بى جن علارد اللافيرى ك زك احتفام - شارى بياه كرسوم - غرص وظريك كمال فساد تكاسى كابتدستان بعرمي كاكا ودركزشتكي بيار وكمبني بوتر راتهامين يك فيك فيك ندكي عددة المواقعات با معتوخ حضرت ملآرة اشاء كنيرى مطلك كي معركة الأنوانيع ائ رايس بان كي كياق الرائدة الى كوري إِيشَ أَتِينِ. ماليا ي معلم برگاري إجياد لاوكا مانش ارسيك طمع بحركى جان كافتن ورخاكا بإسابروكم به معالمات بتا مل رجال تبل *ل سرطن مركع بيو*لي بانچور ورت ره بحب بال نے اوشاه كودوار كيا-ملى ليدكرتى ب- صالحات معطوم بوگاكرنيك كدك الفريش الدي ما مقات الخيرون كأظلم مظلومول كي المكيان مصائب كالحصي كمي إيثارا درقر إيراس تقالمه حالت زا رسردول کی برا دی عورق کی تبایی ا در الك دنياكوجيرت بي داندي بن تقسيم عن من أج بالی<sup>ن</sup>ال بیل کرگرانون کی معاشرت رسم *در دارج* وغروبنات وليسطريق سعبان كي كنين الزيرا اليكنا: زان دي قلع معلى بكياتي الرئيس وصلى بوني النات استدر فرو كري عدك إرباعي منتان ملاده تصولاً أن متم قاص بهامت الى دربد كريك فإذن بي مقدرات كم لحاري استديبان معاشر في ول دلايق أرك كالمدير جي به - تيمت عير ١٠ بعثدى كم تحديث بي عني مستاني دوس سفي الحادث البركا فدمه ملمان بيال مميت بيد علاده صول

ق الخيري الإرك كرسكة الي لمان لا كيوب مع النه خالص ندم ي سأ احتک ار دوز بان میں جا ری بہیں ہوا اس قدرستان ادبرمالی بهیر لسکتا سئیلائی سے جاری ہے۔ منونه صفيت. يبنى جال بمنشين حصده ومحبنت مكابئ كيميثيل فسابؤن كالجريم كانذبرجيا بالين قيت صون بواروبيه علاد محصول الميسيبرعصمت وبأل

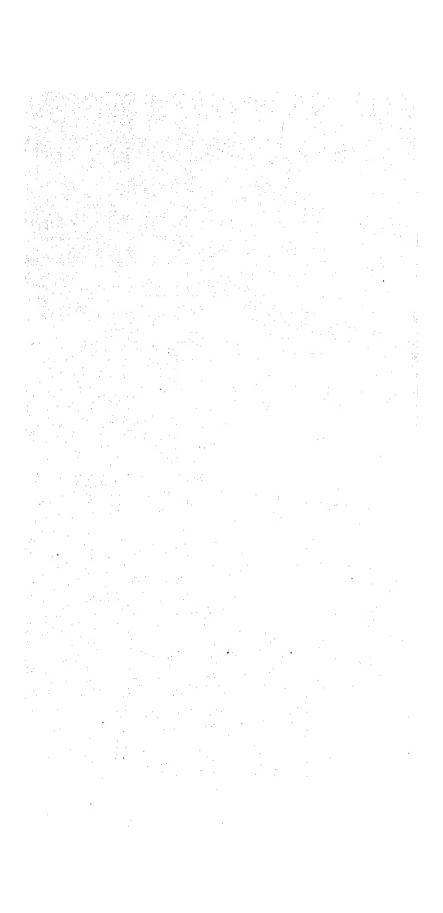

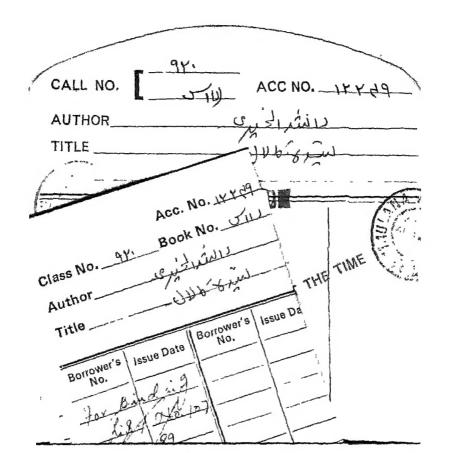



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

The C